

# عظمت مصطفى عليسة

ڈ اکٹر اسراراحمد دائ تحریک خلافت پاکتان وبانی تنظیم اسلامی

شائع كردة

مكتبه خدام القرآن لاهور 36\_كئادُل ناوُن لا مورفون:03-5869501

| نام كتاب عظمت ومصطفأ مَالْفِيْرُم                   |
|-----------------------------------------------------|
| طبع اوّل (جولا كي 2001ء)                            |
| طبع دوم (اگست2001ء)                                 |
| طبع سوم (اپریل 2005ء)                               |
| ناشر ناظم نشرواشاعت مركزى المجمن خدام القرآن لا مور |
| مقامِ اشاعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| فون:5869501-03                                      |
| مطبع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| قیت (اشاعت خاص)                                     |
| يكى از مطبوعات                                      |
| تحربك خلافت ياكستاه                                 |

# المحنو (اناس

| ۵            | آ غا ذِ كلام                                 |
|--------------|----------------------------------------------|
| ٨            | عظمت ِمصطفیٰ علیقہ کے قابلِ ادراک پہلو       |
| 9            | عظمت مصطفى عليلية بحثثيت دائ انقلاب          |
| 1+           | غيرمسلمون كااعتراف اورشهادت                  |
| 14           | ا نقلاب بنبوی کا دیگرا نقلا بات سے نقابل     |
| ۲۳           | دس برس کی محنت پشاقه کا حاصل                 |
| ۳.           | يوم طا ئف : حيات ِ طيبه كاشد يدترين دن       |
| ٣٩           | بيعت عقبداولل وبيعت عقبه ثانيه               |
| ٣٢           | داخلی استحکام کی خاطر اقدامات                |
| ۳۲           | مُستشر قین کی کوتا ہ نظری                    |
| <u>برابر</u> | رسول اللَّدُ كى طرف سے چھاپ مارمہموں كا آغاز |
| ٣٩           | غزوهٔ بدر: مسلح تصادم کا آغاز                |
| ۵٠           | انقلا ب اسلامی کی توسیع وتصدیر کا مرحله      |
| ۵۳           | عظمت مصطفیٰ کاظهورِ کامل ـــ کب اور کیے؟     |
| ۵۹           | حواله جات                                    |

## المُنْ الْحُمْ الْمُنْ الْحُمْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِ

تحریک خلافت پاکتان کے تحت دائی تحریک خلافت وامیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسراراحمد حفظہ اللہ تعالیٰ کا ایک فکر انگیز خطاب بمقام فورسیزنز ہال لا ہور 'کیم جولائی 1999ء

معزز حاضرين! آپ كومعلوم ب ميرا آج كاموضوع "عظمت مصطفى مناييم" ہے۔اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم ملٹالیا کی شخصیت کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو آپ کامقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحیثیت نبی ہے اور ایک آپ کی عظمت اور آپ کامقام رفع وبلند بحیثیت انسان ہے۔ پھرانسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو روحانیات کا ہے کینی آپ سالی کا مقام و مرتبہ روحانی اعتبار سے اور دو سرا پہلو عام انسانی معاملات کا ہے' جن میں ہے انسان اپنی زندگی کے دوران لامحالہ گزر تا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیامیں کام کر تا ہے۔ عظمت مُحمّدی کے بید جو مختلف پہلوہیں ' ان میں بعض پہلوؤں کے اعتبارے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ طابیا کی عظمت کابیان تو در کنار اس کاا دراک و شعور اور فهم بھی ہمارے لئے ناممکنات میں سے ہے۔ سادہ می مثال ہے کہ ایک معالج 'ڈاکٹریا حکیم کااپنے فن میں کیامقام و مرتبہ ہے ' ظاہر ہے اسے صرف کوئی ڈاکٹر' حکیم یا معالج ہی جان سکتا ہے۔ اس طرح ایک انجینئر کااپنے فن میں کیامقام و مرتبہ ہے ' ظاہرہے اس سے کوئی انجینئر ہی واقف ہو سکتا ہے ۔۔۔للذاایک نبی کی حیثیت سے نبی اکرم ملتیم کا کیامقام و مرتبہ ہے؟ بیہ صرف کمی نبی ہی کے لئے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کرسکے 'کسی غیرنی کے لئے بیہ محالِ عقلی ہے۔ مزید بر آل کسی انسان کا کسی ادا رے یا فرم میں کیامقام و مرتبہ ہے اس کا صحیح تغین وہی شخص کر سکتا ہے جو اس ادارے میں اس سے بالا تر ہو 'اس لئے کہ پنچ والا تو اُوپر کی طرف صرف دیکھے گا'اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلند تر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ معین کر سکے۔ ظاہر بات ہے نبی اکرم سائیلیا سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں 'لندا کسی نبی کے لئے بھی یہ محالِ عقلی ہے کہ حضور سائیلیا کے اصل مقام و مرتبہ کو سمجھ سکے 'کجابیہ کہ کوئی عام انسان اور غیر نبی حضور سائیلیا کے اصل مقام کا تعین کرے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور سائیلیا کا مقام کیا ہے ؟ ظاہر بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لئے اس کا ادر اک و شعور ممکن نہیں۔

بعض اعتبارات سے خود حضور طالبیا نے اسے واضح کیا ہے کہ یہ تمہارے لئے نامكن ہے كه تم إن مقامات كو سمجه سكو! - مثال كے طور ير حضور ما اليم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال بیہ ہے کہ آج روزہ رکھااور شام کو افطار نہیں کیااور وہی روزہ رات ہے گزر کرا گلے دن تک چلا'او راگر اگلے دن شام کوافطار کیاگیاتو بید دو دن کاصوم وصال ہوا' اور اگر نہی روزہ تیسرے دن تک چلاتو وہ تین دن کاصومِ وصال ہو گا۔ نبی اکرم ساٹھیا خود صومِ وصال رکھتے تھے لیکن آپ ماٹھیا نے اپنے ساتھیوں (صحابہ کرام پیجیتیں) کو یہ روزہ رکھنے ہے روکے رکھا۔ اس پر کسی صحابی ٹے سوال كرليا تو آپ ئے فرمايا ((وَ أَيُّكُمْ مِثْلِيْ )) "تم ميں ہے كون ہے جو ميرے مائند هو؟ " ( إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي وَبِّي وَيَسْقِينِي ) "مِن تواس حال ميں رات گزار تا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلا تا اور پلا تاہے"۔ <sup>(۱)</sup> ہمارے لئے کس طرح ممکن ہے کہ آپ ماٹیا کی اس شب بسری کا تصور کر سکیں جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی 'اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت کیا تھی! وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا! معلوم ہوا کہ یہ چیز ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لئے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور ماٹی کیا کے روحانی مقام کا پورا بوراادراك كريحكه

ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقلیں 'ہمارا فنم اور شعور و ادراک

عاجز ہے تو اس کامفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کو شش کرنابھی بہت بڑی خطا ہے۔ یہ بری خطائس اعتبارے ہے؟ ایک سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آجائے گی۔ کسی دیماتی کی کوئی مشکل تھی جے کسی شہری مابو نے حل کر دیا 'وہ شہری شخص ڈیٹی کمشنر تھا'لیکن اس دیماتی نے اسے دعادی کہ خدا تجھے پٹواری بنائے۔اس لئے کہ اس دیماتی کے نزدیک توسب سے بڑا عمدہ اور سب سے زیادہ صاحب اختیار ہتی پیواری کی تھی' کیونکہ اس کی ذراسی جنبش قلم سے زمین کسی اور کے نام ہوجاتی ہے اور اسی کی قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کاشتکار اور دیماتی سے متعلق سارے اختیارات تو پڑاری کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اسے کیامعلوم کہ پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک کتنے عمدے درمیان میں ہیں اور وہ شخص کس بلند مقام پر فائز ہے جے وہ دیماتی پٹواری بننے کی دعادے رہا ہے۔ چنانچہ اگر ہم حضور ما الملا كا مقامات عاليه كو بيان كرنے كى كوشش كريں كے تو شديد خطرہ ہے كه ہم حضور ساتھیا کی توہین کے مرتکب ہو جائیں۔اس لئے کہ آپ ساتھیا کے مقام کا کماحقہ بیان ممکن نہیں۔اورجب کماحقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق بیان کریں گے 'جو حضور ملٹانیا کے اصل مقام و مرتبہ سے بہت کمتر ہو گا۔ اور اس کانام توہین ہے۔ شخ سعدیؓ نے نمایت سادگی کے ساتھ اس ساری بحث کوایک رہامی میں سمو ریاہے ۔

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَ يَا سَيِّدَ الْبَشْرِ فِي اللَّهِ الْبَشْرِ فِي الْمَنِيْرِ لَقَدْ نُوِّرَ القَمر لاَ يُمْكِنُ الشَّنَاءَ كَمَا كَانَ حَقَّةُ لِهِ الدَّنَاءَ كَمَا كَانَ حَقَّةُ لِهِ الْمَنْءَ النَّنَاءَ كَمَا كَانَ حَقَّةً

حضور سل آیا کی ناء کا جتناحق ہے وہ ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے 'الذا" لا یمکن الشناء کما کان حقه "ہمیں بس یہ کمہ کراس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخضر"۔ اللہ کے بعد آپ ہی کی ہستی عظیم ترین وبلند

ترین ہے' ہم اسے کس طرح اور کیا بیان کریں؟ ہمارا تصور بلکہ ہمارا تخیل بھی سرنگوں ہے کہ وہ اس بلند و رفیع مقام کا ادراک اور شعور کر سکے۔ اس بات کو نمایت خوبصورت انداز میں غالب نے بایں طور پر بیان کیاہے ۔

> عالب نثائ خواجه بیزدان گزاشتیم کال ذات پاک مرتبه دانِ مُحمد ملیکا است!

کہ ہم نے آنحضور ساتھیا کی نناو حمد کو خدا (یز داں) کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے 'اس کئے کہ وہی ذات پاک ہے جو مُحمد رسول اللہ ساتھیا کے اصل مقام و مرتبہ سے واقف ہے۔

# عظمت مصطفیٰ النامارے قابل ادراک پیلو

میں نے دوا عتبارات سے آنحضور ساتھا کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبہ کو این بیان کے دائرے سے بلند وبالا 'برتز'اعلی وارفع اوراس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے۔ البتہ ہماری سمجھ میں حضور ساتھا کی عظمت کاجو پہلو آسکتا ہے وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت "انسان "۔ لیکن اگر اس کا بھی تجزیہ کریں گے تو بحیثیت انسان بھی آپ کی عظمت کے بے شار پہلو ہیں۔ مثلاً حضور ساتھا کی حیثیت اور آپ کا مرتبہ و مقام بحیثیت ایک سپ سالار کیا تھا۔ بڑے بڑے فوجی جرنیلوں سے پوچھے کہ محمد مقام بحیثیت ایک سپ سالار کیا تھا۔ بڑے بڑے فوجی جرنیلوں سے پوچھے کہ محمد مسلی اللہ ساتھا ہے خلف غروات میں جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں آپ نے مسلول اللہ ساتھا ہے خلف غروات میں جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں آپ نے مسلول اللہ جنگ بدر سے پہلے آپ ساتھا۔ بنگ بدر سے پہلے آپ ساتھا۔ بنگ کی ممارت اوراس کی نمیس لیا تھا۔ جنگ بدر سے پہلے آپ ساتھا۔ کی نوبت ہی نمیس آب ہے کہ جنگ کی ممارت اوراس کی شخوت دیا۔ پھر کسی سے صلح کرنی ہوتی تو صلح کی گفت و شنید (negotiation) میں شوت دیا۔ پھر کسی سے صلح کرنی ہوتی تو صلح کی گفت و شنید (negotiation) میں آپ نے کس ممارت 'کسی واقفیت اور کیسی المیت کا مظاہرہ قرمایا۔ صلح حدید بیہ ہو'

میثاقِ مدینہ ہو'یا اس سے بھی پہلے میڑب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لئے آپ نے جو معاہدہ فرمایا 'اِن معاہدات کامطالعہ کیجئے 'عقلیں دیگ رہ جائیں گی۔ ا یک قاضی القصاة کی حیثیت سے آپ ملی اللہ کامقام کیا ہے؟ آج بھی اس دنیا میں" قضا"(Judiciary) کے سلسلے میں جس قدراصول اختیار کئے گئے ہیں وہ سب کے سب مُحدّ رسول الله ملتی ایک عطا کروہ ہیں 'مثلاً کسی بھی مقدے میں ایک فریق کی مات س كرفيصله نه كياجائے جب تك كه فريق ان كو بھى من نه لياجائے۔ يه اصول آپ کابیان کردہ ہے۔ شک کافائرہ ملزم کو دیا جائے گا'الزام لگانے والے کو نہیں۔ یہ فیصلہ محد رسول الله ساتین کا ہے۔ ای طرح یہ اصول آپ ساتھیا ہی نے بنایا ہے کہ سو مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن کسی ہے گناہ کو سزانہ ملے۔عالمی سطح پر پورا عدالتی نظام اننی اصولوں پر قائم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپٹن نے بیڑہ غرق کردیا ہے۔ ہماری خیانتیں 'بدعنوانیاں' جانبداریاں' ہمارا بک جانااو رسیاسی لوگوں کا آلۂ کاربن جاناوغیرہ 'میہ چیزیں ہیں جنہوں نے عدلیہ کابیڑہ غرق کیا ہوا ہے 'کیکن جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے یہ اصول تو مُحمّد عربی ﷺ کے عطا کرده ہیں۔

اس سے ذراینچ اتر ہے۔ حضور ساتیج کا کا بحثیت باپ کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ رہ اُن کیا عظمت فاطمہ رہ اُن کیا عظمت سے پوچھے۔ حضور ساتیج کا بحثیت شو ہر کردار کیا تھااور آپ کی کیا عظمت تھی ؟ بیہ حضرت عائشہ رہ کی کیا عظمت تھی جہر محضرت اسلمہ رہ کی کیا عظمت یہ کہ ایک داماد ہونے کے اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا؟ یہ حضرت عمروا ہو بکر رہ اس سے پوچھے۔ گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کی مخصیت کی عظمت اور کردار کی بلندی ہماری سمجھ میں آسکتی ہے۔

# عظمت مصطفى سلوا بحيثيت داعى انقلاب

اس طرح ایک داعی کی حیثیت ہے آپ کاکیامقام ہے؟ ایک مربی کی حیثیت

ے آپ کاکیامقام ہے؟ ایک معلم کی حیثیت ہے آپ کاکیامقام ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آسکتی ہیں اور ہم ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور کر سکتے ہیں۔
لیکن ان تمام حیثیتوں یعنی واعی مربی مربی کو میں ایک لفظ میں جمع کرنا چاہتا ہوں '
لیکن ان تمام حیثیتوں یعنی واعی اورا نقلابِ عظیم کے برپاکرنے والے کی حیثیت ہے آپ
کامقام کیا ہے؟۔ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور ساتھیا کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان
میں سب سے نمایاں پہلویہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپاکی یا اصطلاحا جو عظیم انقلاب
برپاکیا 'اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے 'اس کا حاصل اور اس کے نتائج مرتب کے
جائیں 'اس کے لئے جو جد وجمد ہوئی اس کے بارے میں غور کیا جائے تو وا تعتا حضور
ساتھیل کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے آپ کی عظمت کاوہ
سیلوجس کا قرار پوری دنیا نے کیا اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی۔

#### غيرمسلمول كاعتراف اورشهادت

واقعہ یہ ہے کہ بیسویں صدی اس اعتبار سے نمایاں ترین صدی ہے کہ سابقہ صدیوں کے دوران حضور طاقی کی ذاتِ مبارک سے جو تعصب غیر مسلموں کو تھاوہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران آپ کی رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران آپ کی عظمت کا اس پہلو سے اعتراف اورا قرار تدریجاً پوری دنیا ہیں ہوا ہے۔ اس صدی کے بالکل آغاز ہیں اس شہرلا ہو رہیں ایم این رائے نے ۱۹۲۰ء ہیں "بریڈلا ہال " ہیں رجو اب شاید کھنڈ رات کی صورت اختیار کر گیا ہو گایا وہاں کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو گی ایک لیکچر دیا تھا جس کا موضوع "The Historical Role of Islam" کی ایک لیکچر دیا تھا جس کا موضوع "The Historical Role و تی ہے جب بھی کا ایک نا شرشائع کر تا گیا۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے 'جے بمبئی کا ایک نا شرشائع کر تا ہے 'میں نے حیدر آباد دکن میں اس کا نیخہ دیکھا ہے 'لیکن پاکستان میں کمیں دستیاب نمیں سے ۔ ایم این رائے کون تھا؟ یہ "کمیونٹ انٹر نیشنل" کا ممبر تھا۔ روس میں منیں ہے۔ ایم این رائے کون تھا؟ یہ "کمیونٹ یوری دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہوا۔

اس کے بعد عالمی سطح پر کمیونزم کی جو تنظیم قائم ہوئی وہ "کمیونسٹ انٹر ٹیشنل" کملاتی تھی۔ دنیا کے چوٹی کے انقلالی لوگ اس کے ممبر تھے۔ ایم این رائے ہندوستان کی جانب سے اس کا رکن تھا جو کہ بہت بڑا انقلابی تھا' کیکن وہ "Historical Role of Islam" میں صاف کہتا ہے اور بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کاعظیم ترین انقلاب وہ تھاجو مُحمّہ عربی (ماہیکیم) نے برباکیا تھا۔ حضور ماٹھیے کے جانشینوں اور جال ناروں نے جس سرعت کے ساتھ فتوحات حاصل کیں اور عراق'شام'اریان'مصرجس تیزی کے ساتھ فتح کئے'اگرچہ اس تیزی کے ساتھ تاریخ انسانی میں فتوحات پہلے بھی ہوئی ہیں' ریکارڈیر ہے کہ سکندرِ اعظم مقدونیہ سے چلاتھا اور دریائے بیاس تک پنچا اور وہ جس تیزی کے ساتھ علاقے فتح کرتے ہوئے آیا وہ اپنی جگہ بہت بوی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے مشرق کی طرف آیا تھاجکہ آٹیلامشرق سے مغرب کی طرف گیاتھا۔ چین کے شال میں صحرائے ۔ گونی سے فکل کروہ ڈینور کی وادی تک جا پنجا تھا۔ لیکن ایم این رائے کہتاہے کہ ان فاتحین کی فتوحات محض ہوس ملک گیری کا شاخسانہ تھیں۔ اس نے انہیں "brute military campaigns" قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اِن کے نتیج میں کوئی نئی تهذیب یا کوئی نیا تدن وجو دمیں نہیں آیا 'ونیامیں کوئی روشنی نہیں پھیلی ' کوئی علم کافروغ نہیں ہوا۔ جبکہ مُحمدٌ عربی مائیکیا اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے شرقاغرباجو فتوحات بدی تیزی کے ساتھ ہوئیں ہیں ان کے نتیجے میں ایک نیا تدن 'نئ تهذیب 'علم کی روشنی اور انسانی اقدار کافروغ وجو دمیں آیا۔ ایک ایسامعا شرہ وجو د میں آیا جو ہر طرح کی زیاد تیوں سے پاک تھا۔ اس میں سیاسی جبر نہیں تھا' اس میں معاشی استحصال نہیں تھا' اس میں کوئی ساجی فرق و تفاوت نہیں تھا۔ جیسے کہ علامہ ا قبال نے مُحترر سول اللہ مان کے بارے میں کہاہے ۔

> در شبتانِ حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید

دنیامیں اور بھی بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جو سالهاسال تک پیاڑوں کی غاروں کے اندر نیسیائیں کرتے رہے ہیں 'لیکن مُحمّر عربی سُلُھیا نے غارِ حرامیں چندروز کے لئے جو خلوت گزینی اختیار کی تھی وہ اس قدر productive اور نتیجہ خیز تھی کہ اس سے ایک نئی قوم 'نیا تدن 'نیا آئین اور حکومت وجو دمیں آگئے۔ یہ ہے آنحضور سُلُھیا کی وہ عظمت کہ جس کا اظہار ایم این رائے نے اس صدی کے زبع اوّل کے آخری سالوں میں کیا 'جو مسلمان نہیں 'ہندو کمیونٹ تھا۔

دو سری طرف اس صدی کے زلع آخر کے ابتدائی سالوں میں امریکہ میں ڈاکٹر ما نکیل ہارٹ کی کتاب "The Hundred" ۱۹۸۰ء میں منظرعام پر آئی'جس میں اس نے پوری معلوم تاریخ انسانی کاجائزہ لیا ہے کہ تاریخ کے سفرکے دوران کن کن شخصیات نے اس تاریخ کے دھارے کارخ مو ڑاہے۔اس نے ایسے سو افراد کو چُن کراُن پر کتاب کھی ہے اور ان کے اند ربھی درجہ بندی (Gradation) کی ہے کہ کس شخصیت نے سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کو متاثر کیاہے اور سب سے زیادہ تھمبیرا نداز میں اسے موڑا ہے۔ چنانچہ اُس نے حضرت مُحمّد ملَّ اللّٰہِ کو اس د رجہ بندی میں سب ہے اُوپر رکھاہے۔اس کتاب کامصنف تاحال عیسائی ہے اور ابھی زندہ ہے۔ وہ حضرت عیسلی ملائلہ کو تیسرے نمبر پر لایا ہے جبکہ نیوٹن کو دو سرے نمبرر لایا ہے۔ نیوٹن کی فرکس نے جس طرح سے تاریخ انسانی کو متاثر کیاہے اس میں وا تعتاکوئی شک نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بورے explosion کا نقطہ آغاز نیوٹن ہے۔شخصیات کے امتخاب اور د رجہ بندی میں مؤلف نے کوئی مذہبی پہلومد نظر نہیں رکھا' نہ ہی اپنے عقائد کو پیش نظرر کھاہے' بلکہ اس کاموضوع ہی یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی کون کون می شخصیات ہیں۔ان شخصیات میں نمبرا یک پر مُحمد رسول الله سالیا ما نمبرد و پر نیو ٹن اور نمبر تین پر حضرت مسیح علائکا ہیں۔مسلمانوں میں سے اس نے ایک اور شخصیت کو اِن سو(۱۰۰) کی فہرست میں شار کیاہے اور وہ ہیں ٹھیک پچاسویں نمبرر حضرت عمرفاروق ہناتیو۔ اب یماں ایک سوال پیدا ہو تاہے' بلکہ اس نے خود سوال اٹھایا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے مُحدّ (ملّ اللّٰمِیم) کومیں نمبرا یک پر کس اعتبار سے رکھ رہاہوں؟اس کاجواب وہ خود دیتاہے:

This is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields.

یہ بہت تھمبیراور معانی خیز جملہ ہے۔ لیکن اسے سجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھنا ہو گا کہ اس وقت کی عالمی فضامیں انسانی زندگی کو دوجد اگانہ گوشوں میں تقتیم کر دیا گیاہے۔ ایک مذہب کا گوشہ ہے 'اس کا تعلق اجماعیات سے نہیں ہے 'بلکہ صرف افراد سے ہے کہ ہر فرد کو اجازت ہے کہ جس کو چاہے مانے 'جس پر چاہے یقین رکھے 'ایک خدا کو مانے 'سو کو مانے 'کسی کو نہ مانے ' فرد کواس کی پوری آزادی حاصل ہے 'جے چاہے پوہے 'پھروں کو پوہے ' درختوں کو پوہے 'ستاروں کو پوہے ' چاند کو پوہے ' یمال تک کہ اعضاءِ تناسل کو پوجے 'ٹھیک ہے اسے اجازت ہے۔ لیکن میہ معاملہ انفرادی ہے۔ اس میں مراسم عبوریت (rituals) کے علاوہ کچھ ساجی رسومات (Social customs) کو بھی شامل کر لیاجا تا ہے۔ مثلاً بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی خوشی کیسے منائیں 'کوئی فوت ہو گیا ہے تواس کی میت کو کیسے ٹھکانے لگائیں؟ جلائیں' د فن کریں یا کہیں ر کھ دیں کہ چیل اور کوے کھاجائیں' وغیرہ۔اس کی بھی ہر شخص کو آزادی ہے۔ لیکن سے تینوں چیزیں عقیدہ (dogma)' مراسم عبو دیت (rituals) اور ساجی رسوم (Social customs) انفرادی زندگی سے متعلق ہیں ۔۔۔ دو سری طرف معاشرتی'معاثی اور ساسی نظام کا تعلق زندگی کے سیکو ار میدان سے سمجھاجا تاہے جس کاکسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر تولوگ خود غور کریں گے 'ان کے نما ئندے بیٹھیں گے اور طے کریں گے 'اوروہ بیٹھ کرا کثریت ہے جو طے کرلیں وہی ساجی اقدار فروغ پاجائیں گی۔ جو بھی اکثریت سے طے کرلیں کہ بیہ ساجی برائیاں ہیں ان کاوہ قلع قمع کریں گے۔ اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں تو دیں اور اگر شراب پر پابندی لگانا چاہیں تو پابندی لگائیں۔ زنا کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو دے دیں گے'اگر زنابالر ضاہے تواس میں کوئی جرم والی بات ہی نہیں۔ اگر اس میں کسی شوہر کا حق مارا گیا ہو تو وہ جائے اور سول مقدمہ دائر کردے۔ اس طرح اگر چاہیں گے تو دو مَر دوں کی شادی کو بھی قانونی حیثیت دور حیثیت دور دوس کی شادی کو بھی تانونی دیتے اور دیشیت دے دیں گے کہ ٹھیک ہے ایک شخص ملکی قانون میں شوہر کی حیثیت اور دو سرا شخص ہوی کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا ساجی' معاشی یا سیاسی معاملات میں سے دو سرا شخص ہوی کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا ساجی' معاشی یا سیاسی معاملات میں سے دو سرا شخص ہوی کی تعلق نہیں کیو نکہ یہ Secular field of life ہے۔

اب نوٹ کیجئے کہ ڈاکٹر مائکیل ہارٹ کا بیربات کنے کامقصدیہ ہے کہ تاریخ انسائی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ اگر ایک پہلو سے بلندی کی حامل ہیں تو دو سری طرف ان کا سرے سے کوئی مقام نہیں 'مکن ہے وہ کسی معاملے میں صفر ہوں 'بلکہ شاید ان کے لئے کوئی minus value معین کی جائے۔ مثلاً مشرق میں گوتم بدھ اور مغرب میں حضرت مسیح ملائلہ' دونوں کی مذہب اور روحانیت کے میدان میں اور پیرو کاروں کی تعداد کے اعتبار ہے کتنی عظمت ہے' لیکن ریاست' سیاست اور معاملات ملکی میں ان کا کوئی مقام اور کوئی حصتہ نہیں'اس میں وہ دونوں صفر تھے۔ اسی طرح دو سری طرف اٹیلا ہو' سکند راعظم ہویا اور بہت بڑے بڑے حکمران جو دنیا میں گزرے ہیں 'یہ سکولرمیدان میں توبہت بلندی پر ہیں لیکن نہ ہی میدان میں اس در ہے پہتی کاشکار ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صفر سے بھی کام نہ چلے بلکہ منفی (minus) ویلیولانی پڑے۔ سکند راعظم کے لئے لاز ماکوئی نہ کوئی منفی (minus)ویلیولانی پڑے گی۔ مائیل ہارٹ کا کہنا ہیہ ہے کہ بوری انسانی تاریخ میں صرف اور صرف ایک ہی انسان(The only person)ہے جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پرہے۔ He is the only person supremely successful in both the religious and secular field.

یعنی اور کوئی ہے ہی نہیں 'اس کاتقابل کیا ہو گا؟

یہ میں نے آپ کو صدی کے اُس سرے اور اِس سرے سے دو مثالیں دی

ہیں۔ اب ذراصدی کے درمیان سے بھی مثال دے دوں۔ H.G.Wells برطانوی سائنٹیفک فکش را کٹر کی حیثیت ہے ہوی شهرت ر کھتاتھا۔اس نے بڑے اچھے اچھے ناول اور کمانیاں لکھیں جن میں اس نے بیہ reflect کیا کہ سائنس کد هرجارہی ہے۔ سائنس کی جو ایجادات اور جو اکتثافات ابھی ہونے تھے ان کو پہلے سے visualize کرکے ان پر اس نے اپنی کمانیوں اور ناول کے بنیادی خاکے اور پلالش کو مبنی کیا۔ للذا وہ Scientific fiction کے اعتبار سے مشہور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں Short History of " "the World" اور "Concise History of the World" ککییں۔ مؤ خر الذكر كتاب زيادہ صخيم ہے اور اس ميں آنحضور مانتہام پر جو باب ہے اس میں اس نے (میں اپنے دل پر جر کرکے آپ کو بنا رہا ہوں کہ) ابتداء میں حضور ما اپنے کی ذاتی ' نجی اور خانگی زندگی پر نهایت رکیک حملے کئے ہیں۔ یوں سبچھئے جیسے دوملعون نام نهاد مسلمانوں' انگلینڈ میں سلمان رشدی اور بگلہ دیش میں تسلیمہ نسرین نے' آنحضور سالیا کی شخصیت پر جس قدر چھنٹے اڑائے ہیں ای طرح کے چھنٹے H.G.Wells نے حضور ملتی کے دات مبارکہ پر خصوصاً خاکی زندگی کے حوالے سے ا ڑائے ہیں 'لیکن جب وہ اس باب کے اخیر میں پنچاہے اور خطبہ حجمۃ الوداع کاذکر کر تاہے تو آنحضور مٹائیا کی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔وہ آپ کے الفاظ نقل کرتاہے:

(( لاَ فَضَلَ لِعَرَبِيَ عَلَى اَعْجَمِيّ وَلاَ لِعَجَمِيّ عَلَى عَرَبِيّ وَلاَ لِعَجَمِيّ عَلَى عَرَبِيّ وَلاَ لِلْأَحْمَرَ عَلَى اَسْوَدَ وَلاَ اَسْوَدَ عَلَى اَحْمَرَ الاَّ بِالتَّقُوٰى)) (٢) ((اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ وَادَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ)) (٣) (لَاَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ وَادَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ)) (٣) (لَالنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ وَادَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ)) (٣) (لَالنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ وَادَمُ خُلِقَ مِنْ تَرَابٍ)) عَلَى عَرِبُ كُوكَى فَضِيلتَ نَهِيلِ إِلَيْ فَضِيلتَ نَهِيلِ إِلَى فَضِيلتَ نَهِيلِ إِلَى فَضِيلتَ نَهِيلِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا مُولِ وَلَهُ مَا مِنْ الوراى طرح كي ساءة فام كوكي سفيد فام يركوني فضيلت عاصل نهين اوراى طرح كي ساءة فام كوكي سفيد فام يركوني فضيلت عاصل نهين اوراى طرح كي ساءة فام كوكي سفيد فام يركوني في الله الله المُعْلَمُ اللهُ الل

فضیلت حاصل نہیں! فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔ تمام انسان آدم ً کی اولاد ہیں اور آدم ً کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے "۔ ان جملوں کادہ با قاعدہ حوالہ دیتا ہے اور پھر لکھتا ہے :

"Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before. We find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Mohammad who for the first time in history established a society based on these principles."

"اگرچہ انسانی حریت 'اخوت اور مساوات کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت
ہے کہے گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں مسے ناصری
کے ہاں بھی بہت سے مواعظ حسنہ ملتے ہیں 'لیکن سے تشلیم کئے بغیر چارہ نہیں
کہ بیہ صرف محمد عربی (مرابعیم) تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ
بالفعل ایک باضابطہ معاشرہ انمی اصولوں پر قائم کرکے دکھایا "۔

آپ اندازہ کیجے کہ یہ دستمن کا خراج تحسین ہے جو کہ معقد نہیں ہے۔ میں نے اسی لئے جرکر کے بتایا ہے کہ وہ شخص اتن بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کتا ہے کہ "سمجھ میں نہیں آتا کہ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 'نقل کفر کفرنباشد) مُحدّ جیسے گھٹیا آوی کے گرد خدیجہ 'ابو بکر 'عثان اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے "۔ حالا نکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہئے۔ در خت تو اپنے پھلوں ہے بیچانا جاتا ہے۔ تم مخصے میں ہو جبکہ تمہیں حضرت خدیجہ 'ابو بکر 'عمر 'عثان و علی رہنگا ہوگا ہے ۔ کا عتراف واقرار ہے پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتن عظیم شخصیتیں مُحدّ (سائیلیم) کے گرد کیسے جمع ہو گئیں۔ آپ کو اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ذاتی طور پر کتنا عناد 'بغض اور دشنی ہے 'لیکن اس کے باوجو دوہ اس حقیقت کے اعلان واعتراف پر مجبور ہے کہ مُحدّ عربی سائیلیم کیا انسانی حریت و اخوت و مساوات کے صرف وعظ ہی نہیں ملتے بلکہ آپ نے ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کرکے دکھایا۔ بچ ہے کہ "اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کرکے دکھایا۔ بچ ہے کہ "اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کرکے دکھایا۔ بچ ہے کہ "اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کرکے دکھایا۔ بچ ہے کہ "اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کرکے دکھایا۔ بچ ہے کہ "اَلْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ

الاُعُذَاءُ" یعنی اصل فضیلت تو وہ ہے جس کا اعتراف وا قرار دیمن بھی کریں۔ گویا جادووہ جو سرچڑھ کربولے۔ ظاہر بات ہے جو دوست ہے 'عقید ہ مند ہے اور محبت کردنے والا ہے 'اس کی نگاہ تو محبوب کی کسی ظامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی 'اس کی طرف سے تو گویا وہ نامینا ہو جاتی ہے جبکہ دیمن میں کوئی خیراور خوبی نظر نہیں آتی 'لیکن اگر کوئی دیمن کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کوئی دیمن کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں اللّٰہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ آنحضور ساتھیا کی مدح میں H.G.Wells نے اپنی کتاب میں یہ جملے جو لکھ دیئے سے انہیں کتاب کے موجودہ مرتبین اور نئے ایمنی کتاب میں یہ جملے جو لکھ دیئے سے انہیں کتاب کے موجودہ مرتبین اور نئے ایمنی کتاب میں اور نئے نئی کتاب میں یہ جملے جو لکھ دیئے سے انہیں کتاب کے موجودہ مرتبین اور پائے۔ اب ایمنی کی خوبیا ایڈیشن شائع ہوا ہے اس کسی وہ جملے حذف کر دیئے گئے ہیں۔ یہ وہ کڑوی گوئی تھی جو ان کے حلق سے نیچ میں وہ جملے حذف کر دیئے گئے ہیں۔ یہ وہ کڑوی گوئی تھی جو ان کے حلق سے نیچ میں وہ جملے حذف کر دیئے گئے ہیں۔ یہ وہ کڑوی گوئی تھی جو ان کے حلق سے نیچ میں اور پرانی لا تبریری یا کسی اور پرانی لا تبریری سے یہ نہیں اور پائی۔ لیکن آپ کو بنجاب پبلک لا تبریری یا کسی اور پرانی لا تبریری سے یہ برانے نئے مل جائیں گے جس میں ذکورہ بالاالفاظ موجود ہیں۔

### انقلاب نبوی کادیگرا نقلابات سے نقابل

محمد رسول الله سال کیا کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں ' جس کالوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے اور جس کا انتشاف پورے عالم انسانی پر ہو چکا ہے 'وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین 'تھمبیرترین 'جامع ترین اور ہمہ گیرترین انقلاب برپاکیا اور یہ انقلاب کم از کم وقت میں برپاکیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جدو جمد کی ابتداء سے لے کراختام تک جتنے مراحل بھی آئے آنحضور سال نے اس کے ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری خودادا فرمائی۔ اس اعتبار سے تقابل کر لیجئے کہ تاریخ انسانی کے دوا نقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس یقینا ایک بہت بڑا انقلاب تھا' دنیا سے بادشا ہت کے خاتے اور جمہوریت کے دَور کا آغا ذاسی انقلابِ فرانس سے ہوا 'جوسوا دوسوبرس قبل کی بات ہے۔ انقلابِ روس لیمنی بالشویک انقلاب بھی یقینا ایک عظیم انقلاب تھا 'جو ۱۹۱ے میں آیا۔ اگر چہ ستر برس کے اندر اندر اس انقلاب کی موت واقع ہو گئی لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ وجو دمیں آیا تھا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ وجو دمیں آیا تھا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ وجو دمیں آیا تھا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ و تو کہ ہوئے ہوئے روس سے لاطینی امریکہ تک جا پہنچا۔ کتنی عظیم توسیع کی کی می سرعت کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیس تو بیر بحل کی سی سرعت کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیس تو بیر بھائی سامنے آتے ہیں :

 دونوں جزوی انقلاب ہیں۔ انقلابِ فرانس میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا' باقی عقائد' رسومات' ساجی نظام' ساجی اقدار' معاثی نظام اور تمام معاثی ادارے اس طرح قائم رہے۔ سیاسی نظام کے سوا باتی زندگی جوں کی توں رہی۔ دو سری طرف بالثويك انقلاب كے ذریعے معاثی ڈھانچہ بدل گیا' اس میں انفرادی ملکیت ختم ہو گئی' تمام وسائل پیداوار قومی ملکیت میں آ گئے'لیکن مکمل تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جیسے پہلے کر پچین موجو دیتے ای طرح بعد میں بھی رہے' جو عقا کدیملے تھے وہی بعد میں رہے۔ ساجی اقدار بھی وہی رہیں۔ سارا نقشہ جوں کا توں رہا 'بس معاشی ا نقلاب آگیا۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھئے مُحدّ عربی ملٹھیا کالایا ہواا نقلاب کس قدر جامع اور گھمبیرترین تھا۔ یہاں آپ خور دبین لگاکر دیکھ لیجئے 'کیا کوئی ایسی چیز ہے جو سابقہ حالت میں باقی رہ گئی ہو؟ جواب نفی میں ملے گا۔ عقائد و نظریات بدل گئے ' شخصیتیں بدل گئیں ' اخلاق بدل گئے ' ان کے شب و روز کے اندازبدل گئے 'صبح وشام بدل گئے 'نشست و برخاست کے اندا زبدل گئے 'کچربیہ کہ ساجی نظام ' سیاسی نظام اور معاشی نظام بدل گیا۔ وہ قوم جس میں پڑھے لکھے لوگ بمشكل الكليول ير كنے جاسكتے تھے وہ علوم كے موجد ہو گئے ' دنیا كے استاد بن گئے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے علوم ہند و یونان سے لئے اور انہیں ترقی دے کر يورے عالم ميں پھيلا ديا۔ آپ كاانقلاب ہمه گير ترين 'جامع ترين اور عظيم ترين

ا نقلاب تھا۔ انقلابِ مُحمّدی کے مقابلے میں انقلابِ روس اور انقلابِ فرانس کی کیا حیثیت ہے؟ چہ نسبت خاک راباعالم یاک!

🕝 فرانس اور روس کے انقلابات بلکہ دنیا کے دو سرے تمام انقلابات کے اندریه چیزقدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے' لیکن وہ صرف قلم کار اور مصنفین تھے' وہ مَر د میدان نہیں تھے' چنانچہ وہ انقلاب کی عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آئے۔ نہ انہوں نے خور آگے بڑھ کر کوئی ا نقلابی جماعت بنائی اور نہ آگے بڑھ کرا نقلابی جدوجید کی قیادت کی۔ وہ تو صرف people of the desk تھے۔ انقلاب کچھ اور لوگوں کے زیر قیادت و زیر را ہنمائی وجو دمیں آیا 'کیو نکہ انقلالی فکر فراہم کرنے والے میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یمی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس بڑا خونی انقلاب کملا تاہے 'کیونکہ قیادت کوئی نہیں تھی' وہ تو ایک فکر تھاجو پھیل گیااور اس نے لوگوں میں جوش و خروش پیدا کردیا 'او رپھرا چانک وہ لاوا پھٹ پڑا۔ چو نکہ کوئی تنظیم نہیں تھی اور کوئی قیادت نهیں تھی للندا انتائی خونی انقلاب آیا۔ روس میں بالثویک انقلاب کی بنیاد "Das Capital" نامی کتاب بنی 'جو کارل مار کس اور اینجلز نے مشتر کہ طور پر ککھی۔ اندازہ کیجئے کہ بیہ کتاب کتنے ٹھوس دلا کل پر بنی ہو گی کہ اس نے کس طرح انسانی ذہن کو اپنی گرفت میں لیا اور کس طرح ساری تعبیرات کوبدل کر رکھ دیا۔ اس کتاب میں بوری حیاتِ انسانی کی خالصتاً مادی تعبیر کی گئی ہے اور ند ہب و روحانیات کی بالکل نفی کی گئی ہے 'لیکن اس کتاب کے دلائل نے لوگوں کو اس طرح ا بنی گرفت میں لے کرا نہیں متحرک کیا کہ لوگ جانیں تک دینے کو تیار ہو گئے اور ا نقلاب بریا کر دیا۔ اقبال نے یو ننی نہیں کہا کہ طے

«نيست پنيمبر وليكن در بغل دارد كت<u>ا</u>ب!

تو وا قعثاً اس ایک کتاب نے بیہ بالشویک انقلاب برپاکیا ہے 'جس کے مصنف مار کس اور ایٹجلز نتھے۔ ان دونوں نے اپنی بیہ کتاب جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر لکھی 'لیکن جرمنی اور لندن میں کوئی انقلاب واقع نہیں ہوا۔ پھر یہ دونوں مصنف اپنی زندگ میں اپنی قیادت اور سرکردگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کرسکے۔ انقلاب تو وہاں سے ہزاروں میل دور بالشویک پارٹی کے ذریعے روس میں آیا۔ اور جس طرح انقلاب ایران سے پہلے خمینی صاحب فرانس میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے مین وقت پر آکرایران میں ہونے والے ہنگاموں کی قیادت سنجھال لی'اسی طرح مین وقت پر لینن نے آکراس تحریک کوہائی جیک کیااور انقلاب برپاکردیا۔

اس ننا ظریس دیکھنے کہ محمد عربی ساتھیا نے ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ ملی ایم می فکر دینے والے تھے' آپ ہی دعوت دینے والے تھ'آپ ہی کھے کی گلیوں میں گھوم پھر کر تبلیغ کررہے تھے ((یَااَیُّھَاالنَّاسُ قُوْلُوْالاً اِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوْا)) (١٩) و الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله نہیں' کامیاب ہو جاؤ گے "۔ آپ ہی ہیں جو بھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کرکے ان کے سامنے وعوت پیش کر رہے ہیں اور بھی کوہ صفایر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یکارتے ہوئے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دعوت پیش کرتے ہیں۔ آپ ایک فرد واحد اور داعی کی حیثیت سے سامنے آئے اور کل بائیس برس میں پورے جزیرہ نمائے عرب میں انقلاب کی پیمیل کردی اور ہر ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی گلیوں میں تبلیغ کرنے والے غزوۂ بدر میں کمانڈ رہیں 'غزوہُ احد میں وہی سپہ سالار ہیں۔ جیسے کہ میں نے مائکیل ہارٹ کی کتاب کاحوالہ دیا ہے' یہ نقشہ دنیا نے تبھی دیکھاہی نہیں' اس کی کوئی نظیریا مثال ہی نہیں۔ کیونکہ گلی کوچوں میں تبلیغ کرنے والے تو یمی کام کرتے رہ جاتے ہیں ' مربی اور مزکی کا پناایک وائرہ ہو تاہے ' جو اُن کے پاس چل کر آئیں'ان کی خانقاہ میں طالب بن کر آئیں تو ان کا کچھ تزکیہ کر دیں گے' کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن بیہ منظر چیثم فلک نے ایک ہی بار دیکھاہے کہ ا یک فرد واحد فکر دے رہاہے 'وہی دعوت دے رہاہے اور اس مرحلے میں بظاہر کیسی

کیسی نا کامیاں سامنے آتی ہیں۔

جب پہلی مرتبہ علم ہوا ﴿ وَ اَنْدِرْ عَشِيْرَ لَكَ الْاَفْرِينَ ﴾ (الشحراء: ٣١٣)

"(اے بی!) اپنے قربی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے " تو آپ سائیل اے حضرت علی بندوبست کرنا انہی کے ذیر کفالت اور زیر تربیت تھے اور گھریلو سامان لانااور اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا' علم دیا کہ ایک دعوتِ طعام کا انظام کرواور تمام بنوہاشم کو بلاؤ۔ چنانچہ دعوت کا اجتمام ہوا اور تمام بنی ہاشم جمع ہوگئے۔ جب لوگوں نے کھانا کھالیا تو اب حضور سائیلیم بات کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ایکن پچھ لوگوں نے ہو نگئے۔ بنا و جمع چلاگیا۔ نے ہو نگ کی ' پچھ نے فقرے چست کئے اور پچھ نے شور بچایا اور سارا مجمع چلاگیا۔ حضور سائیلیم اپنی بات کہ بھی نہ سکے۔ یہ نہ سبجھئے کہ او ھر آپ نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور اُدھر کامیا بیوں نے قدم چو منے شروع کردیئے ہوں۔ آنحضور سائیلیم کی اور جد خالص انسانی سطی پر آئیل بعدوجہد کے اس اہم نگتے کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جدوجہد خالص انسانی سطی پر ہوئی اور اس میں وہ سارے مراحل آئے جو کسی بھی انسانی جدوجہد میں آتے ہیں۔ چوئی طور پر صفرد کھائی دیتا تھا۔

لکن حضور مل کے بند دن کا وقفہ دے کر حضرت علی بن تی سے دوبارہ فرمایا کہ پھر دعوت کا اہتمام کرو۔ میں کہا کر تا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آگئ ہو' آخراتی شرافت توان لوگوں کے اند رہی تھی کہ دود فعہ ان کے دستر خوان پر کھانا کھالیا ہے' اب آخر ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی بات بن لیں۔ چنا نچہ حضور ساتھ لیا نے دعوت پیش کی۔ آپ نے نمایت عظیم' مخضر مگر جامع اور نمایت مؤثر خطبہ پیش کیا۔ بسرحال لوگوں نے بن لیا اور پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا کہ کوئی نمیں بولا۔ اس پر حضرت علی شکل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر چہ میں سب سے کم عمر ہوں' اگر چہ میری ٹا نگیں بتلی بیل میں' اگر چہ میری آ تکھیں دکھتی ہیں' لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ (حضرت علی بناتھ ہیں' اگر چہ میری آ تکھیں دکھتی ہیں' اگر چہ میری آ تکھیں کھی جانہ کی کو آشوب چشم کا عارضہ بچین ہی سے تھا' معلوم ہو تا ہے کھروں کا مرض تھا جو بچپین

اس ك بعد عمم آتا ہے كه ﴿ فَاصْدَ غَ بِمَا تُؤْمِرُ ﴾ " (اے نبی!) و كے كى چوك کئے جس کا آپ کو حکم دیا گیاہے"۔ شروع میں تین سال تک حضور اکرم مالیا ہے ا نفرادی طور بر ذاتی را بطے کے ذریعے دعوت کو پھیلایا۔ تا ہم یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضور طلی کے ذاتی زندگی میں خفیہ دعوت کا کوئی دور نہیں آیا 'آپ نے کوئی بات خفیہ طور پر نہیں کی' آپ کی کوئی زیر زمین سرگر میاں نہیں تھیں۔ البتہ low profile میں ذاتی رابطوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی 'لیکن اب تھم آگیا "فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ " يعني " (ا ب مُحدّ!) اب ذيك كي چوث كهوجس كالتهيس تكم دياجا رہاہے" تو آپ کو وصفایر چڑھے۔اب تو کو وصفاکی بس علامت باتی رہ گئی ہے 'حضور ما کیا کے زمانے میں وہ با قاعدہ پہاڑی تھی' ایسی بہاڑی کہ جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا۔ کو ہِ صفایر چڑھ کر آنحضور مالی اسلام نے عرب کے مرق جہ دستور کے مطابق قوم کو ندا دی۔ یمیں سے ہمیں میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت و ابلاغ کے لئے ا پنے زمانے میں جو بھی مروجہ طریقے ہوں ان سب کو اختیار کیاجانا چاہئے۔ البتہ اگر حیا اور شرافت کے منافی کوئی شے ہو تو اس سے احتراز کیا جائے۔ اُس دَور میں غارت گری اور لوث مار کے لئے قبائل ایک دو سرے پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ یہ حملہ عام طور پر رات کو ہوتا' بلکہ رات کے بھی پچھلے پہر small hours of the morning میں' کینی رات کے دو' تین' چار بجے' جبکہ نیند کا نتمائی غلبہ ہو تا ہے۔ اس وقت سوئے ہوؤں پر آکر ٹوٹ پڑنااور قتل و غارت گری اورلوٹ مار کرکے بھاگ جانا'یہ ان کاایک عام رواج تھا۔ لہٰذا کسی قبیلے کے کسی فرد کو اگر یہ اطلاع مل جاتی کہ کوئی قبیلہ ان پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو وہ بلند مقام پر چڑھ کر کپڑے اتار کرمادر زاد برہنہ ہو کر نعرہ لگا تا تھا کہ "ؤاصبَا حَا" (ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے) یعنی جس میں غارت گری 'لوٹ مار اور کشت و خون ہو گا۔ اب میں دو نوں صور تیں یعنی سمعی اور بھری جمع ہو جاتیں۔ اس لئے کہ جہاں تک تو اس کی آواز کو سنتے اور دو ڑے چلے آتے اس کی آواز کو سنتے اور دو ڑے چلے آتے اور جہاں اس کی آواز ہوا عریاں نظر آتا۔ اس لئے اسے اور جہاں اس کی آواز کو سنتے اور دو ڑے چلے آتے دند پر عریاں "کما جاتا تھا ' یعنی وہ خبر دار کرنے والا 'متنبہ کرنے والا جو بالکل نگا ہو گیا جو۔ حضور ساتھ ہے تھی قوم کو آگاہ کرنے کے لئے بھی طریقہ اختیار کیااور کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ آپ نے اس طریقے میں صرف یہ کی کی کہ آپ نے کپڑے نہیں اُتارے 'کیو نکہ ظاہر بات ہے یہ حیا و فطرت کے خلاف ہے اور آپ کے لئے ایساکر نا ممکن تھا 'لیکن نعرہ وہی لگایا کہ "ؤاصبَا حًا"۔

اب لاگ آکر جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ سے اس کاسب دریافت کیا۔
آپ او نچائی پر کھڑے تھے' آپ نے قوم کو اپنی دعوت پیش کی۔ اس پر آپ کا بچا
ابولمب کنے لگا" تَبَّالُكَ اَلِهٰ ذَا جَمَعْ فَتَنَا؟" تمهارے لئے ہلاکت و بربادی ہو 'کیاتم نے بمیں اس کام کے لئے جمع کیا ہے؟" ہم تو سمجھے تھے کہ تم وا قعثاً کوئی خرد ہے والے ہو' کوئی بات بتانے والے ہو۔ نوٹ یجھے کہ حضور ساٹھ کیا نے پہلے فرمایا کہ لوگو! میں اگر تمہیں یہ خردوں کہ اس بہاڑی کے پیچے دشمن کالشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ یعنی وہ بہاڑی اتنی بڑی تھی کہ اس کے پیچے کوئی لئکر چھپ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ضرور' اس لئے کہ آپ بہاڑی بلندی پر کھڑے ہیں اور بہاڑے دونوں جانب دکھے رہے ہیں۔ دو سرے یہ کہ آپ بہاڑی بلندی پر کھڑے ہیں اور بہاڑے دونوں جانب دکھے رہے ہیں۔ دو سرے یہ کہ آپ بیا یہ یہ گوائی لے بولا ہی نہیں' آپ تو الصادق اور الامین ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پہلے یہ گوائی لے کربات کی ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذا ب سے ڈردار کرتا ہوں۔ جس پر آپ کے بیانے کہا تھا کہ " تَبَّالُكَ اَلِهٰ ذَا جَمَعْ فَتَنَا؟" اس پر خردار کرتا ہوں۔ جس پر آپ کے بیانے کہا تھا کہ " تَبَّالُكَ اَلِهٰ ذَا جَمَعْ فَتَنَا؟" اس پر خردار کرتا ہوں۔ جس پر آپ کے بیانے کہا تھا کہ " تَبَّالُكَ اَلِهٰ ذَا جَمَعْ فَتَنَا؟" اس پر خردار کرتا ہوں۔ جس پر آپ کے بیانے کہا تھا کہ " تَبَّالُكَ اَلِهٰ ذَا جَمَعْ فَتَنَا؟" اس پر خردار کرتا ہوں۔ جس پر آپ کے بیانے کہا تھا کہ " تَبَّالُكَ اَلِهٰ ذَا جَمَعْ فَتَنَا؟" اس پر

پهريه سورة نازل بوځي :<sup>(۵)</sup>

﴿ تَبَّتُ يَدَآ آبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ٥ مَا آغُنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ٥ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ٥ وَّامْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ٥ فِي حَيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ٥ ﴾

یہ میں نے آنحضور سالی کی دعوت کے دومنا ظرآپ کو دکھائے ہیں 'اندازہ کیجئے کہ دل کو تو ژدینے والا آغازہے 'انسان کے لئے کس قدر ہمت شکن اور صبر آ زماہے ہیہ معاملہ جس سے کی آغاز ہواہے۔

#### دس برس کی محنت شاقه کاحاصل

الغرض حضور ما پہارا کی پورے دس برس کی محنت و مشقت کو ذہن میں رکھئے کہ آپ جیسامبلغ' آپ جیسا مربی' مزکی اور معلم نه پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے' كيونكه حضور الني الله على نظير محالِ مطلق ہے۔ آپ كى نظير كوئى ہوئى ہے نہ ہوگى۔ ليكن کّه میں آپ کی دس برس کی شب و روز کی محنت شاقد کانصور کیجے 'جس میں دن کی مشقت كايه عالم ہے كه ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَنْحًا طَوِيْلاً ﴾ آب ون ك او قات میں گھوم رہے ہیں 'گلی کوچوں میں تبلیغ کر رہے ہیں 'گھر گھرجا کر دستک دے رہے ہیں اوررات كى يدكيفيت ٢٦ ﴿ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا ٥ نِصْفَةُ أَو انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ٥ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرِيِّلِ الْقُرْآنَ تَوْتِيْلاً ۞ آبُ ون مِس لوگوں كو وعوت وے رہے ہيں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کراللہ سے دعاکر رہے ہیں کہ اے پرور د گار!عمر بن خطاب او رعمروین ہشام میں ہے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ لیکن مُحدّ رسول الله متاتيا كی دس برس تك شب و روز کی محنت شاقه کا نتیجه بیه هوا که سو سواسو یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سوا فراد آپ کے گرد جع ہو گئے۔ ۱۱۰عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا تو لگ بھگ ۱۲۰ عیسوی کو حضور ملتی اے عام الحزن مینی غم کاسال قرار دیا۔ کیونکہ ای سال حضرت خدیجہ بڑی تھا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں دلجوئی کرنے والی ایک

وفادار ' وفاشعار اور محبت کرنے والی زوجہ محترمہ کا نتقال ہو گیا۔ طاہر بات ہے کہ باہرے آدمی تکدر لے کر آتا ہے تو مونس وغم خوار شریکۂ حیات اے زائل کرنے میں مد د گار ہوتی ہے۔ کوئی پاگل کہتاہے 'کسی نے مجنون کمہ دیا ہے 'کسی نے شاعر کمہ دیا ہے ' کسی نے کما کہ یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں' انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھرکے اندر بند کر رکھاہے جو بڑا عالم فاضل ہے ' تو راۃ اور انجیل کاجانے والاہے ' یہ اس سے ڈکٹیش لیتے ہیں'اسے یاد کرکے پھرہم پر آکر دھونس جماتے ہیں۔ حضور ا نتائی حیاس تھا' اور یہ باتیں س کر آپ کورنج اور افسوس ہو تاتھا۔ چنانچہ فرمایا گیا ﴿ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِينَى صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ يعني "ات ني إلى خوب معلوم ہے کہ جو کچھ بیدلوگ کمہ رہے ہیں اس سے آپ کاسینہ بھنچتاہے" آپ کو تکدر' غم' رنج اور افسوس ہو تا ہے کہ یمی تو وہ لوگ تھے جو کبھی میری راہ میں اپنی آنکھیں بچیاتے تھے ' بی لوگ مجھے صادق اور امین کا خطاب دیتے تھے ' یہ مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ تھے 'لیکن انہی میں سے آج کوئی مجنون کہ رہاہے ' کوئی یا گل کہ رہاہے 'کوئی شاعر' کوئی ساحز' کوئی مسحوراور کوئی کذاب کہ رہاہے (نقل كفر كفرنباشد) بيرسب كچھ من كر آپ گھر آتے تھے تو گھر پر كوئى تسلى دينے والى تھى' کیکن اب وہ نہیں رہی تھی۔

آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعات بڑے اہم ہیں۔ جب پہلی وحی آئی تو حضور ملین پر ایک دہشت اور گھبراہٹ کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ ساتھ ہے کی زندگی میں یہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ تھا جو عالم ملکیت کے ساتھ ہوا تھا۔ غارِ حرا میں جبرا کیل سے پہلی ملا قات ہوئی تھی 'اس سے آپ ساتھ ہوا گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ آپ گھر آئے تو کانپ رہے تھے 'پھر بخار ہوا اور اس میں آپ نے کما ہے کہ سخوین نے کما ہے کہ سخوین نے کما ہے کہ سخوین نے کما ہے کہ جہے اپنی جان کا ندیشہ ہے۔ ایسے میں وہی غم خوار اور محت بندھانے والی زوجہ محترمہ تھیں جنہوں نے کما کہ "اللہ آپ کو ضائع نہیں ہمت بندھانے والی زوجہ محترمہ تھیں جنہوں نے کما کہ "اللہ آپ کو ضائع نہیں

کرے گا' آپ فکر مت کیجئے' آپ تیموں کی سرپرسی کرتے ہیں' بیواؤں کی خرگیری کرتے ہیں' آپ بھو کوں کو کھانا کھلاتے ہیں'غریبوں کی خد مت کرتے ہیں' اللہ آپ کوضائع نئیں کرے گا''۔

آنحضور ساتی این برس تک کی زندگی بردی محنت و مشقت اور افلاس میں گزری ہے۔ عین بیپن میں آپ بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ حضور ساتی اے اپنے الفاظ بیں کہ میں چند عکوں کے معاوضے میں (عکلی قرَادِیْطَ) اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں چرا تا رہا۔ (۱) اس لئے کہ ابوطالب بہت ہی مفلس انسان ہے۔ حضور ساتی کے مرب تی وہ کررہے تو لیکن واقعہ بیہ ہے کہ خاندان ابوطالب کی پرورش رسول اللہ ساتی کے اپنی محنت و مشقت اور مزدوری سے کی ہے۔ پھر آپ نے ملازمت کی اللہ ساتی کے اللہ ساتی کیا ہے ہو آپ نے ملازمت کی شکل میں تجارت شروع کی۔ بیہ مشقت اور افلاس کے دن تھے 'جن کے ہارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ﴿ وَ وَ جَدَكَ عَآئِلاً فَا عَلٰی ۞ ﴿ "اللہ فَ آپ کو ننگ دست پایا تو آپ کو غنی کردیا "۔ اللہ نے آپ کو ننگ دست پایا تو آپ کو غنی کردیا "۔ اللہ نے آپ کو غنی کس طرح سے کیا؟ پیتس برس کی عمر میں حضرت خدیجہ بڑی تی کی آپ کی شادی ہوئی جو عرب کی متمول ترین خاتون میں۔ یہ شادی حضرت خدیجہ بڑی تی کی آپ فرمائش پر ہوئی۔ آپ انتائی محبت کرنے تھیں۔ یہ شادی حضرت خدیجہ بڑی تی کی اپنی فرمائش پر ہوئی۔ آپ انتائی محبت کرنے والی شریکۂ حیات تھیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حضور ملی ایک پی سی سال سے لے کر پچاس سال کی عمر کے در میان کمیں پیش آیا کہ حضور ملی ایک دفعہ کمیں کئے مکمہ کے باہر پہاڑوں کے در میان مختلف وفعہ کمیں مکنہ مکرمہ سے باہر نکل گئے۔ مکنہ کے باہر پہاڑوں کے در میان مختلف وادیاں ہیں 'ایک وادی میں آپ نے دیکھا کہ کوئی قبیلہ آکر پڑاؤڈا لے ہوئے ہو تا نتمائی مفلوک الحال ہے 'جن کے پاس کھانے کو پچھ نہیں ہے 'تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ ان کی میہ حالت دیکھ کر آپ گھر آئے اور انتمائی ملول اور عمکین ہو کر چادر لے ہیں۔ ان کی میہ حالت دیکھ کر آپ گھر آئے اور انتمائی ملول اور عمکین ہو کر چادر لے کرلیٹ گئے۔ اب حضرت خدیجہ رہی آئے اور انتمائی مول ایک قبیلہ پڑاؤڈا لے ہوئے کہ میں فلاں وادی میں گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبیلہ پڑاؤڈا لے ہوئے

ہے جس کا حال ہے ہے۔ آپ ساتھ نے فرمایا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ کیو نکہ سرمایہ تو حضرت خدیجہ بڑاؤی کا تھا' آپ ساتھ کے اور قریش کے دولت تو نہیں تھی۔ اس پر حضرت خدیجہ بڑاؤی انہیں بلا کر لائے تو اتن دیر میں بوے بوے سرداروں کو بلا لائے۔ حضور ساتھ کے انہیں بلا کر لائے تو اتن دیر میں حضرت خدیجہ بڑاؤی انہیں بلا کر لائے تو اتن دیر میں حضرت خدیجہ بڑاؤی نے سرداران قریش سے خاطب ہو کر اس کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت خدیجہ بڑاؤی نے سرداران قریش سے خاطب ہو کر کہ کہ کہ کہ اس کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت خدیجہ بڑاؤی نے سرداران قریش سے خاطب ہو کر کہ کہ کہ کہ کہ میں انہوں نے ہر طرح کہ کہا ہو کہ انہوں نے ہر طرح کہ انہیں اس کے بیسے چاہیں اسے خرج کریں۔ حضرت خدیجہ الی بیوی تھیں' انہوں نے ہر طرح آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ کا کیا مقام تھا' ہم میں سے اکثر اس سے واقف نہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض محترم شخصیات کے مابین افضلیت کا جھڑا ہے سے شیں۔ ہمارے ہاں تو بعض محترم شخصیات کے مابین افضلیت کا جھڑا ہے سے اس کے گھراہے کے اس کے گزار ابو بکروعلی ہشیار باش!

اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بحرین تھی کی افضلیت اور اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی بڑا تھی کی افضلیت مسلمہ ہے اور دونوں اسی میں گر فتار ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ بڑا تھا اور حضرت فاطمہ بڑا تھا کی افضلیت کا جھڑا ہے۔ ایک گروہ حضرت عائشہ بڑا تھا کو اور دو سرا گروہ حضرت فاطمہ بڑا تھا کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے 'لیکن حضرت فاطمہ بڑا تھا کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے 'لیکن حضرت مدیجۃ الکبری کا ذکر اول تو کہیں ملتا نہیں 'اور اگر کہیں ملتا بھی ہے تو بہت کم۔ دو تین سال پہلے جب میں ایران گیا تھا تو وہاں کے مشاہدات میں سے ایک بیہ بھی تھا کہ انہوں نے وہاں خوا تین یونیورٹی قائم کی ہے جس کانام "جامعۃ الزہراء "رکھا ہے۔ اس انہوں نے اس یونیورٹی کانام حضرت فاطمۃ الزہراء بڑا تھا کے نام پر رکھا ہے۔ اس انہوں نے اس کانام جامعہ خدیجۃ الکبری (بڑا تھا) رکھا ہو تا تو وہ چو نے۔ میں کاش کہ آپ نے اس کانام جامعہ خدیجۃ الکبری (بڑا تھا) رکھا ہو تا تو وہ چو نے۔ میں نے کہا کہ دیکھئے 'سنیوں اور شیعوں کے مابین بیہ تفریق ہے کہ جب بھی کوئی سنی بچیوں کے مابین بیہ تفریق ہے کہ جب بھی کوئی سنی بچیوں کا مدرسہ بنائے گا تو اس نام "مدرسۃ العائشہ للبنات " رکھے گا 'جبکہ شیعہ حضرت کا مدرسہ بنائے گا تو اس نام "مدرسۃ العائشہ للبنات" رکھے گا 'جبکہ شیعہ حضرت

قاطمه یک نام پرمدرسه بنائے گا الیکن حضرت فاطمه رئی آنیا کی والدہ حضرت خدیجه رقی آفیا جو صدیقت الکبری ہیں ان کو فراموش کردیا جاتا ہے۔ جس طرح صدیق اکبر حضرت ابو بکر بنا تو ہیں اسی طرح العدیقة الکبری حضرت خدیجه رئی آفیا ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن حکیم میں "صدیقه" کالفظ آیا ہے ﴿ وَ أُمَّهُ صِدِیْقَةٌ ﴾۔ اس امت کی صدیقة الکبری حضرت خدیجہ رئی آفیا ہیں۔

اپناایک احساس بیان کررہاہوں جو ہیں نے پہلے کبھی پبک پلیٹ فارم سے بیان منیں کیا کہ ججھے تو ایسامحسوس ہو تا ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی ہیں گا دات میں حضور ساتھیا کے لئے صرف بیوی کی وفاداری 'وفاشعاری اور محبت ہی نہیں تھی 'والدہ کی شفقت اور محبت سے بھی تھی۔ حضور ساتھیا بہت کم عمری ہی میں والد اور والدہ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ بڑی ہی حضور ساتھیا ہے عمر میں پند رہ سال بڑی تھیں۔ مال بڑی تھیں سال کی تھے جبکہ حضرت خدیجہ بڑی ہی تیں سال کی تھیں۔ میری نانی میرے بڑے ماموں سے صرف تیرہ سال بڑی تھیں 'بینی تیرہ برس کی عمر میں میری نانی کے ہاں پہلی ولادت ہو گئی تھی۔ جبکہ عرب کامعاملہ تو مزید گرم ماحول کا تھا۔ تو کیا پند رہ برس کی عمر میں محر نہ ہوتے ؟

حضرت خدیجہ بڑی تھا کا ایک واقعہ مزید بیان کر تا چلوں۔ آغاز وی کے بعد جبکہ حضور ساتھ کے کو عالم بشریت اور عالم ملکیت کے در میان اتصال کانیا تجربہ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے آپ پر خوف کی ہی کیفیت تھی اور ایک تشویش کاسا نداز تھا توایک روز حضرت خدیجہ بڑی تھا نے آپ ساتھ کے اس جب وہ فرشتہ یابد روح جو بھی ہے ' مخرت خدیجہ بڑی تھا نے آپ ساتھ کے اس حضرت جرا کیل آئے تو حضور ساتھ نے فرمایا کہ وہ آگئے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ بڑی تھا نے اپنی الی کھول لئے اور حضور ساتھ کے اوائی آئے وہی سے اب اور پوچھا کہ کیا اب بھی وہ نظر آ رہا ہے ؟ آپ نے فرمایا : نہیں! اس پر حضرت خدیجہ بڑی تھا نے کہا تھیا تھ بدروح نہیں ہے 'فرشتہ ہے 'جس نے حیا کی اس پر حضرت خدیجہ بڑی تھا نے کہا تھیا تھا بدروح نہیں ہے 'فرشتہ ہے 'جس نے حیا کی اس پر حضرت خدیجہ بڑی تھا نے کہا تھیا تھا بدروح نہیں ہے 'فرشتہ ہے 'جس نے حیا کی اس پر حضرت خدیجہ بڑی تھا نے کہا تھیا تھا بدروح نہیں ہے 'فرشتہ ہے 'جس نے حیا کی ہے'اگر کوئی بدروح ہوتی تو وہ لذت لیتی اور غائب نہ ہوتی۔اب آپان کی عظمت فکر 'سوچ اور شعور کی بلندی کااندازہ کیجئے۔

بمرحال سال ١٠ نبوي مين حفزت خديجة كاانقال مو گيا- اسي سال ابو طالب بھي انتقال فرما گئے۔ اس طرح قبائلی زندگی میں حضور ملٹی کے جو ایک تحفظ حاصل تھاوہ ختم ہو گیا۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ مالیا نے اوس 'خزرج اور مها جرین کے د رمیان پهلامعامده کرایا تفاتواس میں بیہ شق بھی شامل تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گاتووہ سب کی طرف سے شاز ہوگی۔ یبی معاملہ قبائل کا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے ہو تی تھی۔اس حوالے سے خاندان بنوہاشم کی سرداری ابوطالب کے پاس تھی جو کہ آ ہے کو تحفظ دے رہے تھے۔اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کو آپ سے طبعی محبت تقی اور اس طبعی محبت کی بنیا دیر انہوں نے حضور سٹھیلم پر خاندان بنوہاشم کاسامیہ کیا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہات ہے کہ اگر دو سرے قبیلے اور ان کے سردار حضور ساتھا کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلانِ جنگ ہو جاتا اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ یبی وجہ ہے کہ دس برس تک کسی کو حضور ملٹا پیلم پر اقدام کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ ابوطالب کے پاس سفارتیں لاتے رہے اور لالچ پیش کیا کہ آپ ان سے کئے کہ اگر انہیں دولت چاہئے تو ہم سیم و زر کے انبار لگادیتے ہیں' انہیں کوئی سیادت چاہئے تو انہیں ہم اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں' اگرچہ ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم کئی کو باد شاہ مانیں 'لیکن ان کو مان لیں گے 'اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں ' قرایش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے شاد ی كرديں گے۔ اس ير حضور ماڻيا أي فرمايا تھاكہ چياجان! چاہے يہ ميرے دانے ہاتھ یر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ ان کامطالبہ بیہ تھا کہ بیہ دعوت توحید سے باز آ جائیں' ہمار ہے معبودوں کو

جب جناب ابوطالب بستر مرگ پر تھے اس وقت قریش کی جانب سے آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ اے ابوطالب! اب بھی اگرتم آیے سیج کی پشت پناہی ہے باز نہیں آتے توٹھیک ہے 'ہماراالٹی میٹم ہے کہ میدان میں آ كرمقابله كرلويا اينيخ بينتيج كوروك لو- اس پر ابوطالب نے حضور ساتا الم كوبلايا اور كها: بينيج! "مجھ پر اتنابوجھ نہ ڈال جو میں برداشت نہ کرسکوں"۔ ظاہر بات ہے کہ اکیلا خاندان بنوہاشم پورے قبیلہ قریش کامقابلہ کیے کر سکتاتھا؟ پھرخود ابوطالب نمایت ضعیف ہو گئے تھے اور تقریباً بستر مرگ پر تھے۔ ابو طالب کی اس بات پر حضور ساتھ کیا کی آ تکھوں میں آنسو آ گئے کہ دنیامیں اسباب عالم کے اعتبار سے آیک ہی سہار اتفاوہ بھی آج جواب دے رہا ہے۔ تاہم آئ نے کما: پچاجان! اب یا تو یہ بات پوری موکر رہے گی یا میں اپنے آپ کو اس میں ہلاک کردوں گا' میرے لئے پسپائی (retreat) کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال عام الحزن کے سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور بنوہاشم کا سردار ابولہب بن گیاجو خود انتہائی زہریلا دسٹمن تھااور جس نے آغازِ وعوت يربى حضور ماللي سے كمدويا تقاكد "تَبَّالكَ اللهذا جَمَعْتَنَا؟" يدوه بربخت شخص تھا جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور لٹھالیا کی دونوں صاحزا دیوں کو طلاق دلوائی۔ آنحضور ملہ کے دوصا جزادیوں کی نسبت ابولہب کے دومیٹوں کے ساتھ طے تھی۔ اور وہاں تو نسبت کا طے ہو جانا ایک طرح سے نکاح ہی ہو تا تھا۔ ابولہب کے اکسانے پر ان دونوں نے نہایت گتاخانہ اور تو ہین آمیزاندا زمیں آکر حضور ملہ کیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تہماری دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ حضور مانیا نے یہ سارے صدے جھیلے ہیں۔

## يومٍ طائف-حياتِ طيبه كاشديد ترين دِن

ابوطالب کی وفات سے چو نکہ حضور ملٹھیا کو حاصل وہ ظاہری تحفظ ختم ہو گیاتھا اور اب اندیشہ تھا کہ قریش دارالندوہ میں جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے 'للذا آپ

نے طاکف کاسفراختیار فرمایا۔ بیہ حضور مان کی کی زندگی کااہم ترین واقعہ ہے۔ حالا نکہ اس سے پہلے آپ کاشعب بنی ہاشم کے اندر گیراؤ اور مقاطعہ رہااور کھانے پینے کی چیزیں رو کی گئیں۔اس دوران پورے خاندان بنوہاشم کوبد ترین قتم کی فاقہ کثی جھیلیٰ پڑی' حالا نکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے' لیکن اس جرم کی یا داش میں کہ بنو ہاشم مُحترِ ستھالیا کاساتھ نہیں چھوڑ رہے 'اس پورے خاندان کاساجی بائیکاٹ کیا گیا'جس کے نتیج میں خاندان بنی ہاشم تین سال تک شعب بنی ہاشم (جے شعب ابی طالب بھی کہتے ہیں) میں محصور رہا۔ ان تین سالوں کے دور ان کھانے پینے کی کوئی چیز اُن تک نہیں جانے دی گئی۔ وادی کے دونوں اطراف میں پسرے لگا دیئے گئے 'چنانچہ کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتاتھا۔ حکیم بن حزام جیسا کوئی اللہ کابندہ جو بنیادی طوریر نیک شخصیت تھی' وہ کہیں بپاڑ کی چوٹی پر چڑھ کراور دو سری طرف ینچے اتر کر کوئی چیز پہنچاد ہے 'کیو نکہ وہ حضرت خدیجہ ؓ کے بہت قریبی عزیز تھے 'ور نہ تو وادی کے دونوں سروں پر پسرے تھے۔وہ وقت بھی آیا کہ بنوہاشم کے پھول جیسے بیچے بلک رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں 'سوائے اُس کے کہ سو کھے ہوئے چمڑے ابال کریانی ان کے حلق میں ٹیکایا گیا۔

لیکن حضور سالی کے لئے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا دہ یوم طائف تھا جس کی گواہی حضور سالی کے اپنے قول میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بھی ہے جو چھا کہ کیا آپ پر یوم اُحد ہے بھی کوئی زیادہ سخت دن گرافیا نے حضور سالی کیا ہے ہوش میں یوم احد کے دوران حضور سالی کیا نز خی گزرا؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے ہوش میں یوم احد کے دوران حضور سالی کیا نز خی ہوشی ہوئے 'آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے 'خون کا فوارہ چھوٹا' آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی 'آپ کے زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی کہ ((کیفف یُفلِحُ قَوْمٌ خَصَهُوْا وَ جُهَ نَبِیتِهِمْ بِالدَّمِ)) (۱) دوہ قوم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے خصَهُوْا وَ جُهَ نَبِیتِهِمْ بِالدَّمِ)) (۱) دوہ قوم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے خصَهُوْا وَ جُهَ نَبِیتِهِمْ بِالدَّمِ)) (۱) دوہ قوم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چرے کو خون سے رنگین کردیا ''۔ پھریہ کہ سرّ صحابہ بڑی آپ کے بیا زاد 'خالہ زاد '

دودھ شریک بھائی اور ساتھ میں کھلے ہوئے ہمجولی بھی تھے۔ ان کی لاش آپ کے سامنے آئی تو دیکھا کہ ناک' کان کئے ہوئے ہیں اور پیٹ چاک کرکے کلیجہ چبایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رہن تھا کے نزدیک سخت ترین دن یوم احد تھا۔ لیکن حضور ساتھیا نے فرمایا کہ مجھ پر سخت ترین دن یوم طاکف تھا۔

آپ کے سے مایوس ہو کر طاکف گئے۔ اور نوٹ کیجئے کہ یہ واحد موقع ہے جمال نظر آتا ہے کہ ابو بکر بناتیو بھی حضور طاق کیا کے ساتھ نہیں ہیں 'ورنہ وہ تو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت تھی۔ اس موقع پر صرف آپ کے آزاد کردہ غلام زید بین حاریثہ بناتیو آپ کے ساتھ تھے 'جو مُنہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیئے گئے تھے۔ کئے سے طاکف کے لئے دو راستے ہیں 'ایک طریق الجبل کہلا تا ہے اور دو سرا طریق السل۔ بہاڑی راستہ انتمائی د شوار گزار تھا۔ آج بھی آپ وہاں جائیں تواند ازہ ہو تا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے بہاڑوں کو کائے کر سڑک بنائی ہوگی۔ آپ نے عام راستہ ہے کہ ان لوگوں نے کیسے بہاڑوں کو کائے کر سڑک بنائی ہوگی۔ آپ نے عام راستہ ہے گریز کرتے ہوئے د شوار گزار بہاڑی راستہ اختیار فرمایا۔ اس لئے کہ عام راستے پر تو خطرہ ہو سکتا تھا کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ غالبا بھار الندوہ میں حضور طاق کے قبل کے قبل

طا کف جاکر آپ ساتھ ہے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے اور ایمان لے آئے دعوت پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے اور ایمان لے آئے تو میں یمال منتقل ہو جاؤں اور یہ میرا دار الہجرت بن جائے۔ لیکن حکمت خداوندی اور مثیت اللی میں یہ شرف بیڑب کے لئے طے تھا' طا کف کے مقد رمیں نہ تھا۔ لیکن حضور ساتھ پینے ۔ تینوں سردا روں نے کیلیج حضور ساتھ پینے ۔ تینوں سردا روں نے کیلیج سے پار ہونے والے جواب دیئے۔ ایک نے کمایماں سے فور اً روانہ ہوجاؤ' اگر تم جو اقعی رسول ہواور میں نے کوئی تو ہیں کردی تو میں مارا جاؤں گا'اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ شمیں لگانا چاہتا۔ دو سرے نے کما کہ مگہ اور طاکف میں منہ شمیں لگانا چاہتا۔ دو سرے نے کما کہ مگہ اور طاکف میں ان

کے یہ دل آ زار الفاظ نقل کے گئے ہیں ﴿ وَ قَالُوْ الْوَلَا لَالْفَوْ الْفَوْ الْفَوْ الْفَوْ الْفَوْ الْفَا الْفَوْ الْفَا الْفَوْ الْفَا الْفَوْ الْفَا الْفَوْ الله مِنَّ الْفَوْ يَسَيْنِ عَظِيمِ وَ ﴾ (الزخرف: ٣١) یعنی ان دو بستیوں میں کوئی شخص بڑی عظمت والا ہو تا 'اس کی جائیداد کے میں بھی ہوتی اور طاکف میں بھی 'ایبا شخص الله کو نی بنانے کے لئے نہیں ملاتھا؟ تم جیسامفلوک الحال بیتیم شخص جس کا اپنا کوئی ذاتی سرمایہ ہی نہیں تھا'کوئی سرمایہ تھا بھی تو وہ بیوی کا تھا'یہ شخص الله نے چناہے؟ بسرحال آئ ان سے مایوس ہو کرواپس روانہ ہونے گئے تو ان بد بختوں نے گیوں بسرحال آئ ان سے مایوس ہو کرواپس روانہ ہونے گئے تو ان بد بختوں نے گیراؤ کے آگے ڈھال بن جانے کی شروع کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ اگر سامنے سے آکر حضور سائی کے آگے ڈھال بن جانے کی بیٹے تو وہ بیچھے سے پھراؤ شروع کر دیتے اور اگر وہ بیچھے جاتے تو سامنے سے پھراؤ شروع کر دیتے اور اگر وہ بیچھے جاتے تو سامنے سے پھراؤ شروع کر دیتے اور اگر وہ بیچھے جاتے تو سامنے سے پھراؤ شروع کر دیتے دور اگر فی کونشانہ بنایا گیا۔ آپ سائی کی پیڈلیاں بھی شروع کر دیتے ۔ تاک تاک کر شخنے کی ہڈی کونشانہ بنایا گیا۔ آپ سائی کی پیڈلیاں بھی زخموں سے چور ہو گئیں۔ خون بہہ بہہ کر نعلین کے اند رجا کر جم گیا۔ وہاں سے آپ زخموں سے چور ہو گئیں۔ خون بہہ بہہ کر نعلین کے اند رجا کر جم گیا۔ وہاں سے آئی نظمی کی بھرے تو حضور سائی کی زبان مبارک پر فریاد آگئی :

اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّاحِمِيْن اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَانْتَ النَّاسِ عَارَحُمَ الرَّاحِمِيْن اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَانْتَ رَبِّيْ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَانْتَ رَبِّيْ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَانْتَ رَبِّيْ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَانْتَ رَبِيْ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَانْتَ وَبِيْدِ يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰي عَدُوّ مَلَّكُتُهُ اَمْرِيْ ؟ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى غَضَبُ فَلاَ أَبَالِي وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ امْرِيْ ؟ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى غَضَبُكَ اللَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ اَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ اَوْ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ اَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ اَوْ تَحُلَّ عَلَيْهِ المُدُاكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ اللَّا بِكَ!

"اے اللہ! میں تیری ہی جناب میں اپنی ہے کبی 'و سائل و ذرائع کی کمی اور

لوگوں میں میری جو رسوائی ہو رہی ہے'اس کاشکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم
الراحین! تو کمروروں کارب ہے اور میرا بھی! اے پروردگار! تو جھے کن
کے سپرد کررہاہے؟ وہ دور درا زے لوگ جن کا مجھے کوئی تعلق نہیں'کہ
وہ مجھے تختہ مثق بنالیں! یا تونے میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو
میں دے دیا؟ \_\_\_\_ پھر بھی اگر مجھ پر تیرا غُصّہ نہیں ہے تو مجھے ان باتوں کی
کوئی پروا نہیں ہے'لیکن کچھ بھی ہو'تیری عنایات تو مجھے بایاں ہیں۔
میں تیرے چرہ انور کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیارے
میں تیرے چرہ انور جس کے پر تو سے دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہو
جائے'اس سے کہ مجھ پر تیرا غصہ بھڑکے یا تیرا غضب ٹونے'مناناہے'اس
وقت تک مناناہے جب تک توراضی نہ ہو جائے۔ نہ قابو ہے نہ زور ہے'گر
تیری ہی مددسے''۔

گویا پہلے آنحضور ساتھیا نے اللہ تعالی کے حضور فریادی اس کے بعد آپ ساتھیا کے حضور فریادی اس کے بعد آپ ساتھیا کے مقام عبدیت والی بات کی۔ محمد رسول الله ساتھیا کو "عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ" والی دو سبتیں حاصل ہیں 'مقام عبدیت کا تقاضا پھے اور ہے 'یعنی سر تسلیم خم کردینا کہ کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے۔ چنانچہ عرض کیا: ((اِنْ لَمْ يَكُ عَلَى عَصَبُ فَلاَ أَبَالَيْ)) "اے اللہ! (اس سب کے باوجود) اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں!" گویائے سرتسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئ!

اندیشہ ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو۔ جیسے ابتداء میں وحی کی آمد کاسلسلہ زُک گیا تھا تو آپ کو اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ نارانس نہ ہو گیا ہو کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پھریہ آیات نازل ہو ئیں :

﴿ وَالضُّحٰى٥ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى٥ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى٥ وَللْاحِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولٰى٥ ﴾

ا می کوفار سی میں کہتے ہیں ''عشق است ہزار بد گمانی '' یعنی جہاں عشق و محبت کامعاملہ ہو تا ہے وہاں بڑی جلدی بد گمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں محبوب کسی وجہ سے ناراض تو نہیں ہو گیا' اسے میری کوئی بات ناگوار تو نہیں گزر گئی۔ بہرحال خواہ کچھ بھی ہو' اس سب کے باوجو د اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے' تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پروانہیں۔

سفرطا نَف دَا تَى طور ير مُحدّ رسول الله ستَّهَايَا برا بتلاء و آ زما نَش 'امتحان اور سختی کا نقط مروج ہے۔ مولانا منا ظراحس گیلانی " نے اپنی تصنیف "اَلنّبی الْحَاتِم" میں اے سیرت طیبہ کاایک اہم موڑ (Turning Point) قرار دیا ہے۔ اس کے بعد الله تعالیٰ کی طرف ہے حضور ملتی کو خصوصی حفاظت اور protection حاصل ہوئی۔ لیکن طاکف سے فوری طور پر واپسی کے بعد عالم اسباب میں حضور ملٹالیا کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے 'وہاں آپ ساتھ کیا کے قتل کافیصلہ ہو چکاتھا' داخل ہوں گے تو قتل کردیئے جائیں گے۔اور جب دارالندوہ میں فیصلہ ہو چکا ہو تو ایسا اقدام کرنے والے پر کوئی جرم والزام نہیں' اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہے گا۔ حضور طنی کیا طا کف گئے تھے اوروہاں سے خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ نوٹ کیجئے میں پیه نکته واضح کرناچاپتناموں که حضور طنقایل کی عالم اسباب میں ساری جدوجهد قدم بقد م زمین برچل کر ہوئی۔ چنانچہ عالم اسباب کو استعال کرتے ہوئے آپ نے ایک مشرک اور کافر کو پیغام بھیجا کہ اگرتم مجھے اپنی امان میں لے لوتو میں مکے میں آ جاؤں۔ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ قبائلی زندگی کابیہ اصول تھا کہ اگر ایک شخص نے امان دے دی توسب کی طرف سے امان ہو جائے گی۔ لیکن اس کا فرنے انکار کر دیا۔ پھر آ ہے نے زید بن حاریثہ کو ایک دو سرے شخص کے پاس بھیجا' لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا شخص مطعم بن عدی شریف النفس تھا۔ اس کے پاس آپ ماٹیا یا کا پیغام پنچاتو اس نے کہا آپ میری امان میں ہیں آجائیں۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ یوں نہیں' آؤاور خود لے کرجاؤ۔ اس کی وجہ کیاہے؟ یہ کہ حضور ساتھیا ایسے ہی مکم میں داخل ہو جاتے اور پھھ لوگ آپ ساتھا ہم یو فوری طور پر حملہ آور ہو جاتے تو وہ بعد میں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کیاعلم کہ انہیں مطعم بن عدی نے امان دی ہے۔ آپ ساتھ کیا نے اس

درجے دیوی اسباب اختیار کئے ہیں۔ اس لئے کہ یہ عالم اسباب ہے اور یہاں ہو جدو جہد کرئی ہے اس عالم اسباب کے اندررہے ہوئے اور ان اسباب کو بروئے کار لاکر کرئی ہے۔ لندا آپ میں ہے ایک مشرک و کافری امان لینا قبول کی۔ اور پھر مطعم بن عدی ہتھیار سجا کرا ہے تھے ہیوں کو لایا اور یہ کہتا ہوا آیا کہ ہیں نے مُحمد (میں ہیں) کو امان دی اور آن ہے مُحمد (میں ہیں) میری امان میں ہیں۔ تب حضور میں ہی میں کو امان دی اور آن ہے مُحمد (میں ہی میری امان میں ہیں۔ تب حضور میں ہو ستر داخل ہوئے۔ حضور میں ہو ستر داخل ہوئے۔ حضور میں ہو اس کے احسان کا اتنا پاس تھا کہ غزوہ بدر میں جو ستر قیدی حضور میں ہی تب فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی تا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں ان ستر کے ستر قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ لیکن مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا اور وہ اس حالت کفرو شرک میں رہا۔

میں نے رسول اللہ کی جدوجہد کے پہلے دس برس کی جھلک دکھائی ہے۔ حضور ملی انقلابی جدوجہد کا عرصہ بیس برس ہے۔ عرب میں انقلاب کی شکیل ۸ ہجری میں ہوئی جب مگتہ اور طاکف فتح ہوگیا اور غزوہ حنین میں آپ ساتھا کو فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح عرب میں انقلاب برپا ہوگیا۔ للذا کے کے بارہ برس اور مدینے کہ آٹھ برس شامل کر لیجئے تو یہ بیس برس ہوئے۔ اس عرصے کو دو حصوں میں تقشیم کریں 'دس سال اوھراور دس اُدھر۔ پہلے دس سال کا حاصل میں نے آپ کے میں اپنے رکھا ہے کہ کل ۱۱۵ مارہ دا افراد ایمان لائے اور طاکف سے واپسی پر آپ سامنے رکھا ہے کہ کل ۱۱۵ مارہ دا غل ہوئے۔ یہ دس برس کی محنت شاقہ کا فرو مشرک کی امان لے کر مگہ میں دوبارہ دا غل ہوئے۔ یہ دس برس کی محنت شاقہ ہوئے۔ یہ دس برس میں اسلامی انقلاب نمایت تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔

#### بيعت عقبه اولى وبيعت عقبه ثانيه

طائف سے واپسی کے بعد ای مال اتامِ حج میں آپ کمہ سے باہر مختلف

وا دیوں میں ٹھہرے ہوئے حاجیوں ہے ملا قات کر کے انہیں اسلام کی دعوت پیش کر رے تھے کہ آپ کویٹرب سے آئے ہوئے چھ حاجی ال گئے۔ آپ نے ان کے سامنے ا بی دعوت رکھی۔ یہ چھ حاجی قبیلہ خزرج سے تھے۔ یٹرب کے یہودی چو نکہ یہ کما كرتے تھے كه عنقريب نبي آخرالزمال (ملتيكم) كاظهور ہونے والا ہے۔ اور جب ان یمودیوں کے قبیلہ اوس اور خزرج ہے سے جھڑے ہوتے تھے اوروہ ان قبائل سے مار کھاتے تھے تو کھاکرتے تھے کہ ابھی توتم ہمیں دبالیتے ہو'لیکن دیکھو! نبی آخرالزماں کے ظہور کاوقت قریب ہے 'جب ہم ان کے ساتھ مل کرائریں گے تو تم ہمیں شکست شیں دے سکو گے۔ یہو دیوں کی بیہ باتیں اہل پیژب کے کانوں میں پڑی ہوئی تھیں۔ للذاجب بیژب ہے آئے ہوئے ان حاجیوں کے سامنے حضور ملہ کیا نے دعوت پیش کی توانہوں نے کن انکھیوں ہے ایک دو سرے کی طرف دیکھا کہ معلوم ہو تاہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کاذ کریمود کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ یمودی حضور ساتھیا پر ایمان لاتے قبیلہ خزرج کے وہ چھ آدمی ایمان لے آئے۔ واپس مدینے جاکرانہوں نے تھوڑی بہت دعوت دی ہوگی'اس کے نتیج میں اگلے سال جے کے سوقع پربارہ آ دی رسول اللہ ملتی ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ ومعلم اورمقری دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے 'کیونکہ آپ ہے تو ہماری ملا قات اب ا گلے سال ہو گی۔

آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں سفر کرنا آسان کام نمیں تھا، قتل وغارت کاخطرہ رہتا تھااور قافلے لوٹ گئے جاتے تھے، صرف اشہر حرم 'لینی تج کے مہینوں میں امن و امان ہو تا تھا کہ کوئی کسی کو ننگ نمیں کرتا تھا۔ للذا انہوں نے حضور سائیلیا سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا دیجئے۔ قرعۂ فال حضرت مصعب بن عمیر بڑا تو کے نام نکلا اور آپ نے انہیں بیڑب سے آئے ہوئے حضرات کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک اور صحابی حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم کو'جو نابینا تھے' بیڑب بھیج دیا۔ ان دونوں حضرات نے وہاں دعوت و تبلیخ کا کام کیا اور اس لگن

ے لوگوں کو قرآن بڑھایا کہ حضرت مصعب کا تو نام ہی "مقری" بڑگیا تھا۔ اس دعوت و تبلیغ کے نتیج میں اگلے سال کچھتر (۷۵) آدمی مکہ آئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی'جس کے نتیجے میں یثرب کی طرف ہجرت کاراستہ کھل گیا۔ ان ۷۵ افراد میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے اوگ بھی موجود تھے۔ ان دونوں قبائل کی بحیثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدی سے اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے بوری ہوئی اورمدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ رسول الله ﷺ نے بقیہ صحابہ کو تو ہجرت کی اجازت دے دی لیکن خوداللہ تعالی کی طرف سے واضح اجازت نامہ ملنے کے منتظر رہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کردیناچا ہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ حضور ماٹائیا کے ساتھ سفر ہجرت کے لئے بالکل تیار تھے اور آ ہے ہے یوچھا كرتے تھے كە حضور! ہجرت كى اجازت آگئ؟ آپ فرماتے" ابھى نہيں آئی "۔اس طرح حضرت ابو بکر بناتن رو زانه د ریافت فرماتے۔ حضرت عائشہ ریجانی فرماتی ہیں کہ ا یک دن ہم نے عجیب نقشہ و یکھا کہ عین دوپہرے وقت رسول الله مالی علی آرہے ہیں اور آپ نے اپنے چیرے اور سرکے اوپر کپڑا او ڑھا ہوا ہے۔ عرب میں دوپسر کے وقت کسی کے ہاں جانا اور ملا قات کرنانہ آج پیندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی ' کیو نکہ بیہ قیلولہ کاوقت ہو تاہے۔حضرت عائشہ رہے تھا کہتی ہیں کہ ہم اس وقت حضور سٹھیا کی آمدیر جیران ہوئے۔ آپ نے آکر پہلی بات یہ فرمائی کہ جرت کی اجازت آگئی ہے۔ حضرت ابو بکر ہنائی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے طور پر دواو نشیاں(ایک ا پنے لئے اور ایک حضور ملٹیکیا کے لئے ) تیار کی ہوئی تھیں اور انہیں کھلا پلا کرخوب موٹاکیا ہوا تھا تا کہ خوب تیز دو ڑیں اور سفر جحرت میں کام آئیں۔ حضرت ابو بکر ہوائیو نے خوشی کے انداز میں عرض کیا کہ حضور! میں نے سفر کے لئے دواونٹنیاں تیار کر ر کھی ہیں۔ آپؒ نے ذرا تو تف کے بعد فرمایا: " ٹھیک ہے 'ایک میں استعال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا"۔ حضرت ابو بکر" یہ من کر رویڑے کہ حضور سائیل مجھ سے بھی بیہ مغائرت! بیہ حضور سائیلیم کی غیرت و حمیت اور خود داری تھی۔

بهرحال مدینے کی طرف سفر ہجرت ہوا۔

اس کے بعد آپ کی جدوجمد کادو سرا دَور شروع ہوا۔ اس محدود وقت میں ہیہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پورے انقلابی عمل کوبیان کیاجائے۔

کلی دَور میں دعوت ' تربیت و تزکیه شظیم اور صبر محض ' یہ چار چیزیں بیک وقت چلی ہیں۔ "صبر محض " یاری کا دَور ہے کہ جب تک اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کر سکیں ' اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو۔ اس مرحلے پر کوئی جوابی کارروائی نہ کی جائے۔ یہ حضور ملی ہائے کی کامیابی کے ضمن میں آپ کی دوراندیثی اور معاملہ فنی کا انتہائی نازک معاملہ تھا۔ وحی جلی ' یعنی قرآن مجید میں کوئی ایسا تھم نہیں آیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ لیکن اس حکم کا تذکرہ بعد میں سور ۃ النساء میں ہایں طور کیا گیا :

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَيْدِيكُمْ وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَالْتُوا الزَّكُوةَ الْوَالْوَا الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةٍ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةٍ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا اللَّهِ اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةٍ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا اللَّهِ اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةٍ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا اللَّهِ اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةٍ فَوَيْبٍ ﴾ (النساء: 22)

' کیاتم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھاجن سے کماگیاتھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو' زکو ۃ ادا کرو! (اس وقت بعض لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے) اب جو انہیں جنگ کا حکم دیا گیاتو ان میں سے ایک فریق کا حال میہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈر نا چاہئے' یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر' اور کتے ہیں خدایا' یہ ہم پر جنگ کا حکم تو نے کیوں لکھ دیا ہمیں تو نے کچھ مزید مملت کیوں نہ دے دی؟''

کی سور توں میں اس تھم کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

وی خفی کے ذریعے ہے ہاتھ بندھے رکھنے کا تھم دیا ہو'کو نکہ حضور ساتھا ہے ہوتی جلی ہی نہیں وی خفی بھی آتی تھی۔ اس سے زیادہ قرین قیاس ہے کہ بیہ حضور ساتھا ہے کا اپنا تد براور آپ کی اپنی تد ہیر تھی۔ حضور ساتھا ہے کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جو ابھی تعداد اور قوت میں تھوڑی ہے'اگر وہ پُر تشدد ہوجائے تو وہ کچل دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر تشدد کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنهم پُر تشدد نہیں ہوئے۔ حالا نکہ انہیں ستایا اور مار اجار ہاتھا'انہیں گھروں میں نظر بندکیا جار ہاتھا'انہیں بھو کا پیاسار کھا جار ہاتھا۔ خاص طور پر غلاموں پر انتہائی تشدد کیا جار ہاتھا۔ خاص طور پر غلاموں پر انتہائی تشدد کیا جار ہاتھا۔ خاص طور پر غلاموں پر انتہائی تشدد کیا جار ہاتھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین حضرت سمیہ اور حضرت یا سر بھی کو جو ابی کار روائی ہو جائے تو باطل قو توں کو ہمیں کچلنے کا کار روائی نہو جائے تو باطل قو توں کو ہمیں کچلنے کا کہ اس مرطے پر اگر کہیں جو ابی کار روائی ہو جائے تو باطل قو توں کو ہمیں کچلنے کا کورا جواز مل جائے گا۔ ابھی تو ہمیں وقت چاہئے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپی بنیاد (Base) کو وسیع مستھکم اور مضبوط کریں۔ اس کو علامہ اقبال نے بی نیوں کہا ہے ہے

### بانشدرويشي درسازود مادم زن!

لینی درویشی کا انداز اختیار کرواور اس سے موافقت اختیار کرلواور اسی انداز پر محنت اور کوشش کرتے رہو۔ آخر دعوت و تبلیخ بھی تو درویشی ہوتی ہے۔ پھر سے کہ درویش کو اگر کسی نے تھیٹر بھی مار دیا تو وہ اس کو جو اب میں تھیٹر نہیں مارے گا۔ درویش سے ہے کہ ظلم و زیادتی کے باوجود کوئی جو ابی کارروائی نہ کی جائے اور اپنی ماتھ بندھے رکھے جائیں ' ذاتی مدافعت (Self Defence) میں بھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے جائیں۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت بڑا تھی ہوئے تھار دو ' انہوں نے اتار دیا ' ان کی نگاہوں کے سامنے زمین پر د کہتے ہوئے انگار کے اور اس حضرت خباب سے کہا گیا کہ ان انگاروں پر د کہتے ہوئے اور اپر حضرت خباب سے کہا گیا کہ ان انگاروں پر د کہتے ہوئے۔ اب حضرت خباب سے کہا گیا کہ ان انگاروں پر د

لیٹ جاؤ تو وہ لیٹ گئے۔ اس لئے کہ صبر محض اور ہاتھ بند ہے رکھنا محمد عربی ساتھ کا کا حکم تھا۔ ورنہ یہ کہ آدمی اگر مایوس ہوجائے کہ میرا تو یہ کباب بنانے چلے ہیں اور وہ اقدام کرنے پر آجائے تو و و چار کو مار کرہی مرے گا۔ بلی کو بھی اگر آپ کار نرکرلیں اور اسے محسوس ہو کہ میرے لئے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیاہے تو وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک انسان کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جھے زندہ کو بھونے گئے ہیں تو وہ اگر کوئی کار روائی کردے تو و و چار کو مار کر مرے گائیل کی نقلابی جد و جمد میں صبر محض کے مرطے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔

کے کے بارہ برس وعوت و تبلیغ ' تربیت و تزکیہ اور تنظیم کے مراحل میں گزرے 'جس کا نقطۂ عروج بیعت عقبہ ثانیہ ہے 'جس میں حضور ساتھیا نے صحابہ کرام ڈیکٹی سے عمدلیا۔ حضرت عبادہ بن صامت بڑائنہ روایت کرتے ہیں :

((بَايَغْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَى اَنْ تَقُوْلَ بِالْحَقِّ عَلَيْنَا وَعَلَى اَنْ تَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لاَنْخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَيْمٍ) (٩)

" ہم نے اللہ کے رسول ساتیل سے بیعت کی تھی کہ آپ کا ہر تھم سنیں گے اور مانیں ہو' خواہ طبیعت آمادہ ہو اور خواہ ہمیں مانیں گئی طبیعت آمادہ ہو اور خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے ' خواہ آپ دو سروں کو ہم پر ترجیح دے دیں' اور جنہیں بھی آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جھڑیں گئی نہیں (ان سے تعاون کریں گے ۔ اور جہاں بھی ہوں گے حق بات (اور صبیح مشورہ) ضرور پیش کریں گے ' ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت بیش کریں گے۔ "

یہ ایک عظیم بیعت تھی جس سے ایک تنظیم وجو دمیں آئی۔

## داخلى استحكام كى خاطراقدامات

مدینے میں آکر آپ نے داخلی استحکام کی خاطر چھے مہینے میں تین کام کئے :

- ا) مسجد نبوی کی تغمیر کی جس سے ایک مرکز بن گیا۔ اب بیہ دارالندوہ بھی تھی اور دارالشلاۃ بھی۔ یمی دارالتعلیم' دارالشلاۃ بھی۔ یمی دارالاہارہ بھی تھی۔ اسے آپ خانقاہ' درس گاہ' تربیت گاہ' عبادت گاہ' نوبیت گاہ' عبادت گاہ' نوبیت گاہ' نوبیت گاہ' نوبیت گاہ' نوبی کی شکل میں۔ الغرض مسجد نبوی کی شکل میں ایک مرکز وجو دمیں آگیا۔
- ۲) حضور سال ایس نے انصار اور مهاجرین کے مابین "مواخات" قائم کر کے انہیں
   بھائی بھائی بنادیا تا کہ اسلامی جماعت کے دوجھے مربوط ہوجائیں۔
- ۳) حضور ملٹائیے نے یمودیوں کی ساتھ بیہ معاہدہ کرکے انہیں جکڑ لیا کہ اگر مدینے پر باہرے حملہ ہوا تواس کاسب مل کرجواب دیں گے۔

## مستشرقین کی کو تاہ نظری

یماں میں آپ کو ایک بات بتا تا چلوں کہ مستشرقین نے اپنی کو تاہ نظری کے باعث رسول ساتھیا کی حیاتِ طیبہ کے مکی اور مدنی دَور کے طرز عمل کو متضاد قرار دیا ہے۔ چنانچہ ٹائن بی (Toynbee) نے حضور ساتھیا کے بارے میں ایک بڑا زہر بھرا حملہ کما تھا ۔

"Muhammad failed as a prophet but succeeded as a statesman"

یعی محمد (سلی ایم) نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے 'لیکن بحیثیت سیاست دان کامیاب ہوئے ''۔ محمے میں دعوت و تربیت 'تزکید اور صبر محض کاجو نقشہ تھااس کے نزدیک انبیاء کا کام بی ہوتا ہے۔ بی کام تین سال تک حضرت عیسیٰ علائل نے کیا۔ اس کاکہنا میہ ہے کہ خمد (سلی ایک جب محمد میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے (معاذ اللہ) مدینہ کی طرف را و فرا را اختیار کی۔ مستشر قین ہجرت مدینہ کو "Flight to Madina" کتے ہیں '

عالانکہ یہ فرار نہیں تھا' بلکہ ایک متبادل مرکز (Alternate Base) کی طرف منتقلی تھی۔ پہلے آپ نے متبادل مرکز کی تلاش میں طائف کاسفرا ختیار فرمایا تھا' لیکن مشیت ایزدی کچھ اور تھی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ متبادل مرکز (Alternate Base) مرحلہ کے آغاز کے لئے مدینہ کی حثیث ایک Baseکی تھی۔

برطانوی پروفیسر منگگری واث 'جے ضیاء الحق صاحب نے خاص طور پر پاکستان بلایا تھا 'نے سیرت مُحمدی ما تھیلے پر دو کتابیں لکھی ہیں :

- 1- Muhammad at Makka
- 2. Muhammd at Madina

اس نے ان دونوں کتابوں میں اپنے تنیئں رسول اللہ ساتھیل کی زندگی کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ اس کاکمنامیہ ہے کہ مکے والانجُمدٌ (مٹیکیم) کچھ اور ہے 'مدینے والا کچھ اور۔ کے والا مُحدّ (ساتھیے) تو داعی' مبلغ' مزکی اور درولیش ہے اور اس کی سیرت میں وا تعتاً نبیوں والا نقشہ نظر آتا ہے جبکہ مدینے ولا مُحمّد تو ایک مدبر' منتظم' سنینسمین 'سیاست دان اور سپه سالار ہے۔اس کے نزدیک بیہ دونوں شخصیتیں بالكل عليحده عليحده بين- اس سے قطع نظر كه "Muhammad at Madina" میں اس نے حضور ملتھ کے لئے مدح اور تعریف کے تمام مکنہ الفاظ کو جمع کرلیا ہے۔ آئے کی دوراندیثی'معاملہ فنمی' آئے کی صحیح صحیح صورت حال کے بارے میں صحیح صیح اقدام کی صلاحیت' آپ کی انسان شناسی اور ہرانسان کی ذہنی سطح کااندا زہ کرتے ہوئے اس سے اس کی سطح پر بات کرنااور ہرانسان سے اس کی صلاحیت واستعداد کے مطابق کام لے لینا جیسی تمام خصوصیات کا تذکرہ اس نے کھلے دل کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے حضور ملتی کی موقع شاسی ' تدبراور سیاست وغیرہ کے جتنے بھی اعلیٰ ترین اوصاف ہیں ان کاذکر افعل التففیل (superlative) کے صیغے میں کیا ہے۔ اس سے ایک مسلمان وھو کا کھا تا ہے کہ بیہ کتاب حضور ملٹھیا کی تعریف میں لکھی گئی ہے' حالا لکہ در حقیقت وہ تضاد (contrast) بیان کر رہا ہے کہ بحیثیت سیاست

دان (statesman) تو آپ کے یہ اوصاف ہیں جبکہ بحیثیت نبی آپ ناکام ہو گئے اور آپ کو مجے سے بھاگ کرمدینے میں بناہ لینی پڑی۔ یہ وہ زہرہے جواس نے گھولا ہے۔ لیکن حضور ساتھیا کی معاملہ فنمی ' دورا ندلیٹی اور statesmanship کااس نے گھنے ٹیک کراعتراف کیا ہے۔ حضور ساتھیا کے انبی اوصاف عالیہ کاشاہ کارمیا ق مدینہ تھا ' جس میں آپ ساتھیا نے مدینہ میں آباد یہودیوں کے مینوں قبیلوں کو پابند کر لیا۔ اگر چہ بعد میں وہ ایک ایک کر کے غداری کے مرتکب ہوتے رہے 'لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ غداری بھی کراورڈ رتے ڈرتے 'کیونک بات ہے کہ جب وہ غداری بھی کراورڈ رتے ڈرتے 'کیونکہ وہ اس معاہرے میں جکڑے ہوتے رہے 'کھلے عام انہیں ان سرگر میوں کی جرات نہیں تھی۔ لہذا در پر دہ سازشیں کرتے رہے ' وہ بھی کے والوں کو ابھارتے ' بھی کسی اور کو۔ بعد میں اس معاہرے کی خلاف ور زیوں کے سبب یہودیوں کے مینوں قبائل بنو قیقاع ' بنو قریظ اور بنونضیرمدینے سے نکال دیئے گئے۔

## رسول الله کی طرف سے چھاپیمار مہموں کا آغاز

حضور ساتی مینے آپ نے جیوٹے چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار دستے کے کی طرف بھیجنے اور ساتویں مینے آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار دستے کے کی طرف بھیجنے شروع کردیئے۔ اب یہ باطل کو چیلنج دینے کا اندازہ۔ غزوہ بدرسے پہلے پہلے آپ نے اپنی آٹھ مہمات روانہ کیں۔ بدقتمتی سے سیرت کی وہ کتابیں جو انگریزی دَور میں کھی گئیں ان کے مؤلفین نے ان واقعات کو اہمیت نہیں دی اور انہیں چھپایا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو نقل نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیاہے ؟ یہ کہ رسول اللہ ساتھیا کے ان اقدامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرت کے بعد جنگ کا آغاز مُحمد رسول اللہ ساتھیا کی طرف سے ہوا' قریش مکہ کی طرف سے نہیں۔ جبکہ یورپی استعار کے دور میں ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تکوارسے پھیلا

### "بوے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے!"

اور یہ تو خونی اور جنونی لوگ ہیں 'یہ دلیل سے بات نہیں کرتے 'طاقت سے بات کرتے ہیں۔ مغرب کی طرف سے چو نکہ مسلسل یہ پر ویپیگنڈہ ہو رہا تھاللذا ہمارا انداز معذرت خواہانہ ساہو گیا تھا کہ ''نہیں! حضور ساتھیا نے تو جنگ نہیں کی' آپ نے تو دفاع کیا ہے' آغاز تو کفار کی طرف سے ہوا تھا۔ ''یہ بات صد فیصد غلط ہے۔ اس لئے کہ حضور ساتھیا کو اللہ نے دین کو غالب کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ آپ کے سے مدیئے وہاں کے نخلتانوں کی ٹھٹڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے' وہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس جدو جمد کے اگلے مرحلے لیمنی اقدام کی تیاری کے لئے تھا گیا نے خاص طور پر اس جدو جمد کے اگلے مرحلے کا آغاز زیادہ سے زیادہ چھ میننے مؤ خر کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیش کو متحکم کریں' اس سے زیادہ آپ کے لئے ممکن ہی نہیں تھا۔ للذا آپ نے اپنی پوزیش متحکم ہوتے ہی اقدام کا آغاز فرما دیا' اور یہ سلسلہ تھا۔ للذا آپ نے شروع ہوا۔ آپ کی آٹھ مہمات غزوہ بر رہے پہلے ہیں۔ ان میں آپ کی جانب سے شروع ہوا۔ آپ کی آٹھ مہمات غزوہ بر رہے پہلے ہیں۔ ان میں خضور ساتھیا خود شریک نہیں ہوئے۔

ان مهمات کا مقصد ایک تو قریش کو چلیج کرنا اور دو سرے مکہ کی معاثی ناکہ بندی (Economic Blockade) تھا کیو نکہ اہل مکہ کی معاش کا دارو مدار کلیٹا تجارت پر تھا۔ ان کے تجارتی قافلے شالاً جنو باسفر کرتے تھے۔ شال میں شام کی طرف جانے والا قافلہ بدر سے ہو کر گزر تا تھا۔ بدر مدینے سے اسی (۸۰) میل کے فاصلے پر ہاور مکے سے دوسو میل کے فاصلے پر۔ لنذا بیہ مسلمانوں کی زدمیں تھا۔ ادھر جنوب کی سمت جو قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا وہ وادی نخلہ سے ہو کر گزرتا تھا جو مکہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور مدینہ سے اس کا فاصلہ کم از کم تین سو میل کا ہے۔ لیکن آئے نے وادی نخلہ میں بھی ایک مهم روانہ فرمائی۔ ان مهموں کا مقصد قریش کو بہتا دینا تھا کہ اب تمہاری لا کف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو جدید اصطلاح بہتا دینا تھا کہ اب تمہاری لا کف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو جدید اصطلاح

میں مکہ کی معاثی ناکہ بندی کہیں گے۔ ان مہمات سے آپ نے جو دو سرا مقصد عاصل فرمایا وہ قریش کو سیاس طور پر الگ تحلگ کرنا (Political Isolation) تھا۔ حضور ساتھیا ان چار مہموں کے دوران جن میں آپ بنفس نفیس شریک تھے ' جہاں بھی گئے آپ نے علا قائی قبائل سے معامد ہے گئے۔ چنانچہ وہ قبائل جو پہلے قریش کے اتحادی تھے اب یا تو حضور ساتھیا کے اتحادی ہو گئے ' یا انہوں نے غیرجانبداری کامعاملہ کیا کہ ہم نہ قریش کے خلاف آپ کاساتھ دیں گے اور نہ آپ کے خلاف آپ کاساتھ دیں گے اور نہ آپ کے خلاف قریش کی مدد کریں گے۔ لیکن ان دونوں کا نتیجہ یہ نکا کہ قریش کے سیاس اثر و رسوخ کادائرہ بندر تن کے سیاس اثر و رسوخ کادائرہ بندر تن کی سیاس سے سورة الانہیاء میں یہ آبیت آئی ہے :

﴿ اَفَلَا يَرُوْنَ آنَّا نَاتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ﴿

(آیت ۱۹۳۲)

"کیاان کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آرہے میں؟"

یعن ہم زمین کو چاروں اطراف سے گھیرتے ہوئے کے کی طرف لا رہے ہیں۔ کلی دور ہی میں ان قبائل میں بھی اسلام بھیلنا شروع ہو گیاتھا۔ اب گویا کہ اسلام سطے کی طرف دو سرے قبائل سے پیش رفت کر رہاتھا۔ اب اس کی صورت یہ بنی کہ حضور میں ہے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لئے تو حضور میں گاسیاسی اثر ورسوخ بڑھتا چلاگیا ور قریش کا گھٹا چلاگیا۔

## غزوهٔ بدر: مسلح تصادم كا آغاز

ر سول الله طَّيِّيِّ کے ان اقد امات کے نتیج میں تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق قریش کا ایک ہزار کالشکر نکلا' جس کی دو فوری وجوہات ہو کی تھیں۔ ایک تو ہیہ کہ تخلہ میں آپ نے جو گروپ بھیجاتھا اس کی ٹہ بھیٹر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہو

گئی'اور جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیااور مسلمان ایک کو اسپر بنانے کے علاوہ مال تجارت بھی چھین کرلے آئے۔ اب مکے میں شور چ گیا کہ مُحدّ ( طرایل ) کی میہ جرأت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ میہ بجرت کے بعدیملا قمل تقااوریہ مسلمانوں کے ہاتھوںا یک مشرک کاتھا۔ ٹانیاحضور طرقیائیائے قریش کے اس تجارتی قافلے کا پیچیا کر کے اسے روکنے کی کوشش کی تھی جو ابوسفیان کی سركردگى ميں شام جارہا تھا'لكن بير قافلہ مسلمانوں كے ہاتھوں نيج فكل تھا۔ قافلے كى واپسی کے وقت ابوسفیان کو زیادہ اندیشہ لاحق ہوا'کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافله نھا جس میں ایک ہزار اونٹوں پر کرو ڑوں کا مالِ تجارت لدا ہوا تھا۔ چنانچہ ابوسفیان نے قریش کو ہنگامی پیغام بھیجا کہ مجھے مُحدّ (سٹھیلے) اور ان کے ساتھیوں ہے خطرہ ہے کہ وہ حملہ کر کے ہمیں لوٹ لیں گے 'للذا فوری مدد بھیجو۔ دو سری طرف ابوسفیان نے خود راستہ بدل لیااوربد رہے ہو کر گزرنے کے بجائے نیچے ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گیا۔ اد ھرمکہ میں ابو سفیان کاہنگامی پیغام پہنچااور اد ھرہے ہوگ روتے پٹتے اور کپڑے بھاڑتے ہوئے آگئے کہ مُحدّ (میلیا) کے آدمیوں نے ہمار اایک آدمی مار دیا ہے تو اس کے نتیج میں قریش کے مشتعل مزاج لوگوں (Hawks) کا پلژا امن پیند لوگوں (Doves) پر بھاری ہو گیا۔ Hawks اور Doves ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ ہر صورت میں لڑنے مرنے پرتیار ہوجانے والے Hawks کملاتے ہیں اور جنگ ہے گریز کامشورہ دینے والے Doves کہلاتے ہیں۔ قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے۔

ان کاکہنا Hawks میں ابوجهل 'عتبہ بن ابی معیط اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کاکہنا ہے تھا کہ چل کرمدینے پر فوج کشی کرواور مُحمد (مالیاتیام) اور ان کے ساتھیوں کو ختم کردو۔ دو سری طرف ان میں Doves بھی تھے 'جن میں ایک بزرگ شخصیت عتبہ بن ربیعہ بھی تھا جو بدر کے میدان میں پہلا مقتول ہے 'لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا۔ دو سرے علیم بن حزام تھے 'جو شاید اندر بی اندر ایمان بھی لا چکے تھے 'لیکن ابھی

ظاہر نہیں کیا تھا' وہ بھی بہت شریف انسان تھے۔ یہ دونوں حضزات کتے تھے کہ اب
بلاہ ارے سرسے ٹل گئی ہے ' محمد (ساتھیا ) اور ان کے ساتھ یہاں سے چلے گئے ' اب
تم محمد کو بقیہ عرب کے حوالے کردو' اس لئے کہ محمد (ساتھیا ) تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں ' انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے ' تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی سارے کے سارے عرب کے لوگوں کا ہوگا' کیو نکہ سب مشرک اور بت پرست ہیں۔ اب مُحمد ساتھیا کی ان سے سخاش ہوگا اور جس میں اگر محمد ساتھیا ان پر غالب آگئے تو ہمارا کیا جائے ' وہ بھی تو قریش ہیں ' بنو ہاشم سے ہیں ' گویا کہ پورے عرب پر قریش کی حکومت قائم ہو جائے گا۔ اور اگر بقیہ عرب نے محمد ساتھیا کو ختم کر دیا تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تہمیں اپنی تعواریں اپنے بھا ئیوں کے خون سے ر نگین نہیں کرنی پڑیں گی۔ آ تر مُحمد ساتھیا بھی تو بی ہاشم سے ہیں۔ ہمرحال جب یہ دو چیزیں سامنے آگئیں تو گا۔ کیا کہ بجا دیا۔ چنا ٹیجہ وہ جگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور ایک ہزار کا لشکر کیل کانے سے لیس کر کے لڑائی گیا تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور ایک ہزار کا لشکر کیل کانے سے لیس کر کے لڑائی گیا تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور ایک ہزار کا لشکر کیل کانے سے لیس کر کے لڑائی گیا۔ تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور ایک ہزار کا لشکر کیل کانے سے لیس کر کے لڑائی گیا۔ کیاریوں گیا۔ کیاریوں میں مصروف ہو گئے اور ایک ہزار کا لشکر کیل کانے سے لیس کر کے لڑائی

ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ جب کفار عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور اوھر سے حضور سال کیا بھی تین سو تیرہ کی نفری لے کر آگئے تو لٹکر مکہ کو سے پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو چھ کرنکل گیا ہے۔ چنا نچہ حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربعہ ابوجہل کے پاس آئے اور آکر کئے گئے کہ ہمارا قافلہ بحفاظت نچ کرنکل گیا ہے 'اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے ؟ آپ کی حیثیت ایس ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خون ریزی رک سکتی ہے۔ عتبہ بن ربعہ نے ابوجہل کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ پیش کش ہمی کی کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی محمد سے تھا کے آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا اس کا خون بہا میں ادا کر تاہوں' باقی سے کہ ہمارا قافلہ تو پی کرنکل ہی گیا ہے 'للذا ہمیں اس خون برین سے بچنا چاہئے۔

اس پر ابوجہل نے مقول کے بھائی کو ہلا کر کما کہ تمہارے بھائی کے خون کا

بدلہ تمہارے ہاتھ سے نکلاجار ہاہے' بیالوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اس نے عرب کے رواج کے مطابق کپڑے پھاڑے اور چیخنے لگا کہ مجھے تو قصاص اور بدلہ چاہیۓ 'مجھے کوئی خون بمانہیں چاہیے! مزیدیہ کہ ابوجہل نے عتبہ کو طعنہ دیا کہ شایدتم پر بز دلی طاری ہو گئی ہے ' کیو نکہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ سامنے ہے۔ ایک عرب کے لئے توب بہت براطعنہ تھا۔ اس نے کہا کہ اچھابہ تو کل معلوم ہو گا کہ کون بردل ہے اور کون بماد رہے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا اور مبارزت طلب کی۔ ادھرسے تین انصاری صحالی مقابله کے لئے نکلے۔عتبے نوچھا: کون ہوتم؟انہوں نے کماانصار مدیند عتبہ نے کہا: نہیں ، ہمیں تم سے کوئی سرو کار نہیں ، ہمیں اپنے ہم پلہ لوگوں سے لڑناہے ، ہم ان کاشتکاروں سے لڑنے نہیں آئے۔اس پر پھرحضرت حذیفہ ہڑتھ نے اپنے باپ کے مقابلے میں نکلنا چاہالیکن حضور ماٹھیا نے روک دیا۔ پھر حضرت علی 'حضرت حمزہ اور حضرت عبيده بن حارث رُقَ الله كل كرميدان مين آئے اور پهلا قل حضرت حمزه بڑاتھ کے ہاتھوں عتبہ کا ہوا۔اس طرح وہی شخص جو جنگ روکنا چاہتا تھا'لیکن بزدلی کا طعنه برداشت نہیں کرسکا 'سب سے پہلے واصل جنم ہوا۔ حضرت علی بڑاتھ نے شیبہ کا کام تمام کیا۔ پھردونوں لشکر ہاہم ٹکرائے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور اس دن کو ''یوم الفرقان'' قرار دیا گیا۔

یماں سے حضور سلی انقلابی جدوجہد آخری مرسلے میں داخل ہو گئے۔ یہ دوسلے تصادم "جس کا آغاز غزو ہ بدر ہے ہوا 'چھ سال جاری رہا۔ آپ کی حیات طیبہ کے بارہ سال دعوت و تزکیہ 'تنظیم اور صبر محض (کُفُّوْا اَیْدِیکُم) کے مراحل میں گزرے۔ یہ ملے کے بارہ برس تھے۔ مدینہ میں آکر آپ نے پہلے چھ میپنے میں اپنی پوزیشن مشحکم کی 'اس کے بعد تقریبا ڈیڑھ سال کے دوران قریش کے خلاف محمیں بوزیشن مشحکم کی ناس کے بعد تقریبا ڈیڑھ سال کے دوران قریش کے خلاف محمیں بھیجیں جن کے نتیج میں یہ مسلح تصادم شروع ہوا۔ اس طرح گویا کہ سانپ کوبل میں سے نکالا گیا۔ میں یہ بات جان ہو جھ کر کہہ رہا ہوں۔ اس کئے کہ مگہ تو حرم ہے 'وہاں

جاکر کشت و خون کوئی پندیدہ شے نہیں ہے۔ للذا قریش کو وہاں سے نکالناا یہے ہی تھا جی کہ سانپ کوبل سے نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھراس کی گرون کچلی جائے۔ چنانچہ بدر میں ان کے چوٹی کے ستر سردار مارے گئے جس سے ان کی کمرٹوٹ گئ۔ اس کے بعد چھ سال تک مسلسل جنگ لڑی گئ ، جس کے دور ان غزوہ بدر 'غزوہ اس کے بعد چھ سال تک مسلسل جنگ لڑی گئ ، جس کے دور ان غزوہ بدر نوئوہ ہوئے۔ محمد رسول سٹھیلی نے غلبہ دین کی احد ، خرد کو احزاب اور غزوہ نیبروغیرہ ہوئے۔ محمد رسول سٹھیلی نے غلبہ دین کی جدوجمد کے لئے پوری تیاری کی تھی۔ افراد کو تیار کیا تھا'ان کا تزکیہ کیا تھا'ان کے اندرولولہ پیدا کردیا تھا کہ ہرچہ باداباد 'جانیں دینے کو تیار رہیں 'انہیں نظم کاخوگر بنا دیا تھا۔ پھران کی لٹہیت اس در ہے کو پہنچ چکی تھی کہ سے

شادت ہے مطلوب و مقصودِ مؤمن نہ مالِ ننیمت نہ کثور کشائی!

یہ ساری تیاری کرکے آپ میدان میں آئے تھے۔ پھر مسلح تصادم کا دَور شروع ہوا اور الله تعالی نے کامیا بی عطافرمائی۔ ﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾

## أنقلابِ اسلامي كي توسيع وتصدير كامرحله

۸ھیا ۹ھیا ۹ھی میں اندرونِ ملک عرب انقلابِ اسلامی کی پیمیل ہوگئ۔ البتہ اس کے بعد کامرحلہ سمجھ لیجئے کسی بھی ہے انقلاب کے لئے آخری مرحلہ انقلاب کی توسیع اور تصدیر ہوتا ہے اور یہ اس کالٹمس ٹیسٹ (litmus test) ہے۔ حقیق انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی 'قومی اور ملکی حدود کے اندر محدود نہ رہے 'بلکہ پھیلتا جائے۔ اس لئے کہ انقلاب نظریئے کی بنیاد پر برپا ہوتا ہے اور نظریہ کو پاسپورٹ در کار ہوتا ہے نہ ویزا۔ جیسے ہوا اور بادل بغیر کسی رکاوٹ کے ادھر سے اُوھر جا رہے ہیں اسی طرح نظریہ بھی جائے گا۔ نظریہ پھیلے گاتو انقلاب کی توسیع ہو گی۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کے لیکن کسی حدود کے اندر محدود رہ جائے گا۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کے لیکن کسی حدود کے اندر محدود رہ جائے گا۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کے لیکن کسی حدود کے اندر محدود رہ جائے گا۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کے لیکن کسی حدود کے اندر محدود رہ جائے گا۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کے لیکن کسی حدود کے اندر محدود رہ جائے گا۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کے لیکن کسی حدود کے اندر محدود رہ جائے گا۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کے لیکن کسی حدود کے اندر مورود رہ جائے گا۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کے لیکن کسی حدود کے اندر محدود رہ جائے گا۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کا میں میں اپنے آپ کو انقلاب تو کے لیکن کسی حدود کے اندر مورود کے اندر مورود کی اندر مورود کے اندر مورود کی مدود کے اندر میں مورود کے اندر مورود کی اندر میں میں میاد کی مدود کی اندر مورود کی کو میں مورود کی مدود کے اندر مورود کی اندر مورود کی مدود کی کسی مورود کے اندر مورود کی مورود کی اسے مورود کی مدود کی مورود کی مدود کی کسی مورود کی مورود کی مورود کی مورود کی مورود کی کاندر مورود کی مدود کی مدود کی مورود کی مورود

وہ حققی انقلاب نہیں' بلکہ اسے صرف ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے۔ اس کی سب سے بری مثال ایران کا انقلاب ہے۔ اگرچہ یہ طاہری انقلاب ہے کہ باد شاہت ختم ہوئی او رعلاء کی حکومت قائم ہوگئی 'لیکن بیہ حقیقی ا نقلاب نہیں 'کیو نکہ اس کی توسیعے نہیں ہوسکی۔اس کو پاکستان برآ مد کرنے کی کوشش کی گئی تھی اوریہاں کے اہل تشیع نے ۸۹ء کے انقلاب ایران کے بعد جارحانہ اندازاختیار کیاتھا' لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یا پھریہ انقلاب سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ عراق میں ایکسپورٹ ہو سکتا تھا کیو نکہ وہ ملحق بھی ہے اور وہاں کی پچین فیصد آبادی شیعوں پر مشتمل ہے ' لیکن وہاں بھی ٹمینی صاحب سے strategic غلطی ہوئی اور دونوں ملکوں میں تصادم ہو گیا اور صدام حسین نے بری ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے عرب اور عجم کی لڑائی کارنگ دے دیا اور اس طرح گویا عرب نیشنلزم اورایرانی نیشلزم مدمقابل آ گئے۔ بسرحال کسی بھی انقلاب کا صحیح کٹمس ٹیسٹ میہ ہے کہ وہ علاقائی حدود سے باہر نکاتا ہے یا نہیں۔ انقلابِ فرانس صرف فرانس تک ہی محدود نهیں رہا' ملکہ یوری دنیا میں پھیلا اور پوری دنیا میں جمہوریت کا دَور آیا۔ ا نقلاب روس لاطینی ا مریکہ اور کیوبا تک پہنچاہے۔ میں وجہ ہے کہ مُحمّرٌ عربی مائیلیا کے ا نقلاب کابین الا قوامی اور عالمی مرحله بھی فوراً شروع ہو گیاجس کا آغاز حضور ما اللہ ا نے خود فرمایا۔ چنانچہ نہ صرف جزیرہ نمائے عرب تک انقلاب کی محکیل آگ نے بنفس نفیس خود فرمائی 'بلکہ اگلے مرحلے میں انقلاب مُحمّدی کی توسیع و تصدیر کے بین الاقوامي اورعالي مرطح كا آغاز بھي آئ نے فرماديا۔

اس ضمن میں تین باتیں نوٹ سیجئے کہ جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہوگئ 'جے قرآن نے ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مَّبِينًا ﴾ قرار دیا 'حضور مِلْقَالِمِ نے بیرونِ عرب نہ کوئی داعی اور مبلغ بھیجااور نہ ہی کوئی نامہ مبارک روانہ فرمایا 'بلکہ پوری توجہ عرب کے اندر ہی مرکوز رکھی تا کہ یمال انقلاب آجائے۔ وس برس تک آپ نے کے اندر ہی مرکوز رکھی تا کہ یمال انقلاب آجائے۔ وس برس تک آپ نے کے سے باہرقدم نہیں نکالا 'سوائے اس کے کہ عکاظ کاجو میلہ لگتا تھاجس میں آس پاس

کے قبائل چلے آتے تھے 'کبھی کبھار آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ آپ نے پورے دس برس صرف کے میں اپنی دعوت پیش کی۔ اس کے بعد مزید آٹھ برس تک صرف در بری فرری ہونے جزیرہ نمائے عرب تک محدود رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے صرف نامہ ہائے مبارک جیجے شروع کئے۔ آپ نے ہرقل شاہِ روم' خسرو پرویز شہنشاہ ایران' مقوقس شاہِ مصراور مجاشی شاہِ حبشہ کو نامہ ہائے مبارک جیجے۔ وہ نجاشی اب فوت ہو چکے تھے جو حضور مل بیا پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کاشار تابعین میں ہوتا ہے 'کیونکہ ان کی ملا قات حضور مل بیا ہے نہیں ہوسکی۔ جو صحابہ کرام رس بھرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کی معاقب کرام رس کی حبشہ کے تھے ان کی صحبت نجاشی کو حاصل ہوئی تھی۔

رسول الله طالقی کے نامہ ہائے مبارک لے کر جانے والے الیجیوں میں سے
ایک ایلجی کو سلطنت روما کے باج گزاروں نے قتل کردیا 'لندا روما سے عکراؤ شروع
ہوگیا۔ چنانچہ پہلے غزوہ موجہ اور پھرغزوہ تبوک ہوا۔ آپ تمیں ہزار کی نفری لے کر
ہوگیا۔ چنانچہ پہلے غزوہ مقیم رہے۔ شہنشاہ روم ہرقل چو نکہ یہ پہچانتا تھا کہ آپ اللہ
کے نبی ہیں اس لئے وہ مقابلے میں نہیں آیا 'حالا نکہ وہ لا کھوں کی فوج کے ساتھ شام
میں پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔ بسرحال آپ ساتھ ہے عرب کے باہرا نقلاب کی توسیع کا آغاز
اینی حیات طیبہ میں فرمادیا تھا۔

پھر خلفاء راشدین کے دور میں اسلامی افواج نے تین اطراف میں پیش قدمی کی ہے۔ ایک لشکر سید ھاشال کی سمت بڑھتا ہوا ایشیائے کو چک کی طرف گیا۔ دو سرا لشکر مشرق کی سمت بڑھا اور عراق سے ہوتے ہوئے ایران ' ترکتان جو کہ اس ذمانے میں بہت بڑا ملک تھا 'اور خراسان کی طرف پیش قدمی کر تاگیا۔ جبکہ تیسرالشکر ذراسام خرب کی طرف مڑتے ہوئے شام اور فلسطین سے ہو تا ہوا صحرائے سینا سے گزر کر مصراور پھرلیبیا وغیرہ کو اسلام کا سامیے رحمت عطاکر تا ہوا بحراد قیانوس تک گزر کر مصراور پہلے تین خلفاء راشدین کے دَور میں صرف ربع صدی کے دوران دریائے جیحوں سے بحراد قیانوس تک (From Oxus to Atlantic)

اوراد هر شال میں کوہ قاف تک 'اس پورے علاقے میں انقلاب مُحدّی برپاہو گیااور خلافت علی منهاج النبوۃ کا نظام نافذ ہو گیا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ سُرہی کے سفر کی داستان جس کے چند خدوخال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ ساتھ کیا کا ظہور کامل ۔ کب اور کیسے؟

اب آخری کلتہ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ حضور ساتھیا کی اس عظمت کا آخری اور کامل ظہور ایھی باتی ہے۔ قرآن مجید میں تین جگہ اللہ تعالی نے فرمایا :

﴿ هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لَيُظْهِرَهُ عَلَى

الدِّيْنِ كُلِّهِ ﴾ (التوبه: ٣٣٠ ) الفتح: ٢٨ ) الصف: ٩)

''ونی (اللہ) ہے جس نے بھیجا ہے رسول (محمد ملٹیکیے) کو المدیل (یعنی قرآن عکیم) اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس (دین حق) کو پورے کے پورے نظامِ زندگی پر۔''

اس موضوع پر میری کتاب '' نبی اکرم طال کامقصد بعثت '' میں اس آیت مبار کہ پر مہری کتاب '' نبی اگرم طال کے بر مہر مهم صفحات پر مشتمل مقالہ شامل ہے۔ نہ کو رہ بالا آیت کی زوسے بعثت مُحدّی کامقصد غلبہ دین ہے 'جبکہ بعثت مُحدّی تمام نوع انسانی کے لئے ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں بانچ مرتبہ آیا ہے 'لیکن اس ضمن میں اہم ترین آیت سے کہ:

﴿ وَمَاۤ اَرۡسَلُنُكَ اِلاَّكَافَّةَ لِلنَّاسِ بَشِيۡرًا وَّنَذُيّرا. ﴾ (سبا: ٢٨) "هم نے نہیں بھیجاہے آپ کو (اے مُحدّ مُنْ آئیا م) مگر پوری نوعِ انسانی کے لئے بشیراور نذیر بناکر-"

اس صغریٰ کبریٰ کو جو ڑ لیجئے تو بتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعثت مُحدّی علیٰ صاحبها الصلوٰۃ والسلام کامقصد بتام و کمال صرف اُس وفت پورا ہو گاجب کہ کل روئے ارضی پر اور پورے عالم انسانیت پراللہ کادین غالب ہو گا۔ورنہ ٴ

وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باتی ہے۔ نورِ توحید کا اِنمام ابھی باتی ہے! احادیث نبوی میں قیامت سے قبل عالمی غلبہ اسلام کی صریح پیشین گوئی موجو د ہے۔ محمتر رسول الله سالي النه على خردى ہے كه قيامت سے قبل كل روئے ارضى پر نظام خلافت علیٰ منهاج النبوۃ قائم ہو گا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ دَورلازماً آئے گااور اُس وقت اصل میں رسول اللہ کی بعثت کامقصد بتمام و کمال پورا ہو گا۔ آج ہے چو دہ سو سال پہلے خلافت راشدہ کے دَور میں اسلامی افواج نے جس طرح تین اطراف میں پیش قدمی کی تھی اس وقت اسلام کاعالمی غلبه زیاده دُور نظر نہیں آ رہاتھا۔ شال کی طرف جانے والی افواج نے ایشیائے کو چک میں جا کر دم لیا تھااور مشرق اور مغرب میں اس تیزی سے فتوحات ہو رہی تھیں کہ طے " رُکٹانہ تھا کسی ہے بیل رواں هارا!" کوئی طافت الیی نهیں تھی جو اس سیل رواں کو روک سکے 'لیکن اُس وقت اسلامی انقلاب کو اند رونی طور پر سبو تا ژکیا گیا۔ عبدالله بن سباء نامی ایک یہودی نے اسلام کالبادہ او ڑھا اور اندرونی طور پر انتشار و خلفشار پیدا کرکے مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا۔ اس خلفشار کے متیج میں حضرت عثان ہٹائنے کی شہادت کاسانحہ پیش آیا اور اس کے بعد چار برس تک مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی جس میں ایک لاکھ مسلمان ایک دو سرے کی تلواروں اور نیزوں سے قتل ہو گئے۔ اسلامی فتوحات کاسلسلہ نہ صرف رک گیا بلکہ رجعت قمقری کاشکار ہو گیا۔ لیکن اسلام کے عالمی غلبے کا بیہ کام ہونا ہے جس کی خبر محمد رسول اللہ ساتھیا نے دی تھی۔ اور قرائن بتا رہے ہیں کہ وہ وفت اب دُور نہیں ہے۔ ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ا قبال جو بڑے دُور اندیش (Visionary) تھے 'جن کا اپناد عو کی ہے کہ ط " گاہ مرى نگاه تيز چير كئي دل وجود" انهول نے دل وجود كو چير كر د كيم لينے والى نگاه سے منتقبل کے پر دوں کو چیر کر دیکھاہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کیا کیف ہو گاجبکہ حامع مسجد قرطبہ کے باہر بہنے والے دریا کے کنارے علامہ نے اپنا یہ وجد ان پیش کیا ہ آب روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دمکیم رہا ہے کی اور زمانے کا خواب

عالم نو ہے ابھی پردہ نقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے تجاب پردہ اٹھا دوں اگر چرہ افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب! علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں ۔

آسال ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گا!
پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام ہود
پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گا!
آنکھ جو پچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں
محو چرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گا!
شب گریزال ہوگی آخر جلوہ خورشید سے!
یہ چن معمور ہو گا نغمہ توحید سے!!

ہیں"۔ اور جنہوں نے کامیاب تجارت کاراستہ اختیار کیاوہ سرخروہو گئے 'جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا :

﴿ يَائِهُمَا الَّذِيْنَ اَمْنُوا هَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ۞ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِامْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ ﴾ (الصف: ١٠)

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو! میں تمهاری راہنمائی کروں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں در دناک عذاب سے بچادے؟ ایمان لاؤ الله اور اس کے رسول (سلم الله اور جماد کرو الله کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے "

يه سورهٔ مباركه ان الفاظ پر ختم موتى ہے:

﴿ يُا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَثُوا كُوْنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾

"اے ایمان والو! الله کے مدد گار بنو!"

اس كے بعد الفاظ آتے ہيں:

﴿ مَنْ ٱنْصَارِئ إِلَى اللَّهِ ﴾

" کون ہیں میرے مدد گار اللہ کے راستے میں؟"

توجان لیجئے کہ اسلام کاعالمی انقلاب پکار رہاہے اور "مَنْ اَنْصَادِی اِلَی اللّٰهِ" کی آواز ہم ایپ روحانی کانوں سے من سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے حق وباطل کی آویزش کے بارے میں کہاتھا ۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغِ مصطفوی سے شرارِ بو کہبی! گ۔ختم نہیں ہوئی' ہلکہ ایک نئ شان اور ایک نئی ہیت کے ساتھ آ۔

حق وباطل کی جنگ ختم نہیں ہوئی 'بلکہ ایک نئی شان اور ایک نئی ہیبت کے ساتھ آنے والی ہے۔ بقول علامہ اقبال <sup>ص</sup> دنیا کو ہے پھر معرکہ اورح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا! اللہ کو پامردی اسمومن پہ بھروسہ ابلیس کو پورپ کی مشینوں کا سارا!

((اِلَيَّ يَاعِبادَ اللَّه! اِلَيَّ يا اصحابَ البدر! اِلَيَّ يا اصحابَ الشجرة!)) (١٠)

"میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو! کماں جانے والے ہو؟ اے بدر میں ساتھ دینے والو اور حدیبیہ میں بیعت علی الموت کرنے والو! میری طرف ۱۲:۱۱"

آج بھی یہ پکار بالفعل موجود ہے۔ کون ہے کہ جواس پکار پرلیک کے ؟ جواپناتن من دھن اس کے لئے وقف کرنے کو تیار ہو؟ یہ ہے مُحمۃ رسول اللہ ساتھ ہارا عملی تعلق۔ یہ حب رسول کا تقاضا ہے۔ عید میلاد کی محفلیں اور جلوس نکالنا حب رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ساتھ ہے کہ مشن کی شکیل کے لئے تن من دھن ایک کر دیا جائے۔ حب رسول کے تقاضے کو ابو بکر صدیتی ہو اللہ کے مشن کی شکیل نے سمجھا تھا جنہوں نے اپناسب پچھ ٹار کر دیا۔ ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیر کر نے سمجھا تھا جنہوں نے اپناسب پچھ ٹار کر دیا۔ ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیر کر اور چھاگیا تو فرمایا تھا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول گانام چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول ماٹھیل منعقد کر لینا کھڑے ہو کہ سمار میں میں منعقد کر لینا کھڑے ہو کہ سمار میں مناب یا جلوس نکال لینا حب رسول نہیں ہے! حب رسول تو یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوۃ کے قیام کی جدوجہد میں جان 'مال اور وقت کھیا دیا جائے۔

اس ضمن میں آپ میرے دو کتا بچے "حب رسول اور اس کے تقاضے" اور "نی اکرم سل ایسا پی اپی اپی اور اپنیام عمل اکرم سل ایسا پی اپی اپی اور اپنیام عمل اور وحوت عمل موجود ہے۔ اسلام کاعالمی غلبہ اور نظام خلافت کاقیام ایک شدنی امر اور ایک ائل حقیقت ہے 'اس میں کی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ ہاں فرق صرف اس میں واقع ہو گاکہ کون درجاتِ عالیہ کے حصول کے سنری موقع سے فاکدہ اٹھا تا ہے اور کون اپنی آپ کو محرومین کی فرست میں رکھتا ہے! اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی تو فیق دے کہ ہم اس کشاکش خیرو شراور روح وبدن کے درمیان جو معرکہ در پیش ہے 'اس کا پھرا یک مقات ہے والا ہے 'اس میں حق کے سابی اور اللہ کے دین کے خادم بن کر قرآن حکیم کے ان الفاظ کی عملی تصویر بن جائیں :

﴿ إِنَّ صَلاَ تِنِی وَ نُسُکِی وَ مَعْمَیایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴾
﴿ إِنَّ صَلاَ تِنِی وَ نُسُکِی وَ مَعْمَیایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴾
﴿ وَتَام جَانُوں کارب ہے "

اس کے لئے عزم مصم اور فیصلہ کریں کہ ہمیں اس جدوجہد میں اپنے آپ کوہمہ تن جھونگ دینا ہے۔

> اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ولسائر المُسلمين والمُسلمات٥٥

#### حوالهجات

- (۱) صحیح مسلم کتاب الصیام باب النهی عن الوصال فی الصوم و صحیح البخاری (قدرے مختف الفاظ کے ساتھ) کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب ما یکره من التعمق و التنازع فی العلم و الغلو فی الدین
  - (۲) مسند احمد و ۲۲۹۲۸
- (٣) سنن الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله الشي ناب في فضل الشام واليمن
  - (٣) مسئد احمد ع موه او ۱۸۲۸ و ۱۸۵۸ و ۱۲۲۸ و ۱۸۲۲

- (۵) صحیح البخاری کتاب تفسیر القرآن باب وانذر عشیرتک الاقربین و باب قوله ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید وباب قوله سیصلی ناراً ذات لهب ـ وصحیح مسلم کتاب الایمان باب فی قوله وانذر عشیرتک الاقربین
  - (٢) صحيح البخارى كتاب الأجارة باب رعى الغنم على قراريط
- (2) سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب الصبر على البلاء- ومسند احمد ا
  - (٨) سيرت ابن هشام بحواله تاريخ الطبرى ٣٣٥/٢
- 9) صحیح مسلم' کتاب الامارة' باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصیة و تحریمها فی معصیة و صحیح البخاری (انتقار کے ساتھ) کتاب الاحکام' باب کیف یبایع الامام الناس
  - (١٠) مسند احمد ع ١٣٥٦١ (الفاظ مختلف بي)

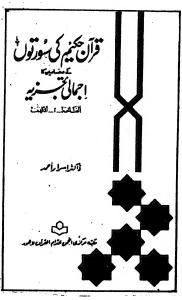

عنه مرّنه المراه الفاعة من الفاعة من الفاعة الفاعة







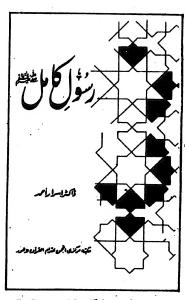

اشاعت خاص 40 روپ

# تحريك خلافت پاکستان

نظام خلافت کے قیام کی جانب پہلاقدم ہے۔ تحریک کے مقاصد حسب ذیل ہیں :

- ا) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشینگو ئیوں کے مطابق پورے کرہُ ارض پر نظام خلافت کے قیام کی راہ ہموار کرنا۔
- انظام خلافت کی برکات سے پاکستان اور تمام دنیا کے مسلم و غیرمسلم افراد کو متعارف کروانا۔
- رائج الوقت غیر فطری طالمانه اور استحصالی نظاموں کی
   گراہیوں اور خرابیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔
  - ۳) مسلمانان عالم میں دین کے نقاضوں کا شعور بیدار کرنا۔
- ابتدائی مرطے کے طور پر پاکتان کے عوام کو ایبا پلیٹ فارم میا کرنا جمال سے ذہبی فرقہ واریت اور اختخابی سیاست سے بالاتر ہو کر نظام خلافت کے قیام کے لئے منظم جدوجمد کی ضرورت کا احساس پیدا کیا جا سکے۔